ڈاکٹر عبا دست برملوی

الموال المحال

إدارة ادَبْ وتنِقيد الهور

#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورشی لائبریری میں محفوظ شدہ





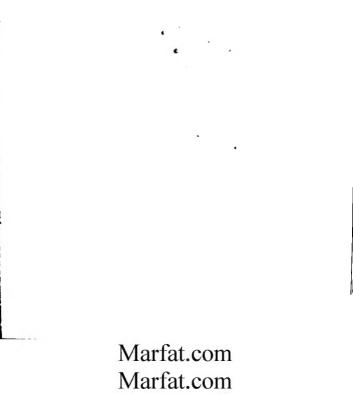

ڈاکٹر عبادے برملوی





إدارهُ ا دَبْ وَنْبِقِيْدِ ) لا ہور

### 130284

تصنیف: آبوان صحرا
مصنیف: بروفیسر فاکلر عبادت بریاوی
ناشر: فرصان عبادت فری فاتری پر
ادارة ادب و تنقید لا بور
سرورق: سید اور سین شاه نفیس دم لا بور
مطبع: ندیم یونس برنظ زلا بور
کتابت: سید محوابراهیم خوشنویس - جامعا شفیلا بور
جلدسازی: مدنی بک با نمیند بگ باقس لا بور
استمام طباعت: سید محوابراهیم جامعا شفیفروز پوردو و لا بور
تاریخ اشاعت: میدی ادبیات پاکستان - اسلام آباد
قیمت: بری ستر دو پسے

اِنگشاپ اپنے عزیز سٹ گردوں کے نام م جن سے میں نے مجبت کی ہے، جن کو بہت کچھ سکھایا بھی ہے ادرجن سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے ا

. ----

عبادت برملوي

، ، دحضرت امیخسرود بلوی

بهمه آبهوان صحرا سرخود منهاده بركف به اُمیدآن که روزیدبشکارخواسی آمد

۲ بروفیسر خواجه منظور شین ۲۷

۳- مولانا حامد على خان ه

٧- بروفيسرڈاکٹر فحد باقر ۵۱ ۵- ڈاکٹر را نا احسان الہی ۹۵

(0)

۷- بروفیسرڈاکٹرطارق سوم ۵۵ ۷- ڈاکٹرشوکت بولو ۸۱

(4)

۸- ستیدالور حسین شاه نفیس رقم ۹۳ ۹- ڈاکٹر عبیدالتہ خال ۱۰۳ ۱۰- ڈاکٹر ستیدنا ظرحسن زیدی ۱۱۳ ۱۱- ڈاکٹر سیسل احمد خال ۱۲۳

١٣١ و أكر احراز الحسن تقوي ١٣١

(2)

١٣٩ حكيم ما فظ جليل احمد ١٣٩

 $\wedge$ 

۱۲- أفتخار عزميز ا ۱۵

## بيش لفظ

ہمہ آبوانِ صُحرا سرِنود سْمادہ برکف بہ امُیدِآں کہ روزہے بہشکارخواہیآمر ہیں انے دوستوں، فیقوں، شاگر دوں اور

جب بھی میں اپنے دوستوں، رفیقوں، شاگردوں اور بڑھنے دالوں کو یاد کرتا ہوں توصفت امیرحسرود ہوگا کا بٹھرزبان بر مجا آہے، اوراس بہلودار

اور سین شعری معنویت میری رگ و بیے میں سرایت کرجا تی ہے۔ اس حیات مستعار میں مجھے اچھے رفقائے کار، اعظے یائے کے دوست

ا صیات مستعاری مجھے اپھے ارتفاعے ادر اسے پہنے دو سے اور میں اُن سے متاثر ہوا۔ اور جذب وشوق سے سرشار شاگر دیلے، اور میں اُن سے متاثر ہوا۔ اُنہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کیا اور وہ ہمیشہ میرے کا روبار حیا کو جلانے میں مُدومعاون نابت ہوئے۔

التطیع مرومهاون ابت بوسے۔ به کتاب میوان محرا ایسے ہی چند دوستوں، رفیقوں، شاگر دوں اور

برصنے والوں کی شخصیات کے فاکوں پُرشمل ہے۔ اُنہوں نے اپنے اپنے مخصوص شعبوں میں جوکار ہائے نمایاں انجام دیئے ہیں، وہ ہماری تعلیی علمی معاشرتی، تہذی اوراد بی زندگی میں شہرے حروف سے تھے جانے کے قابل ہیں میں نے توان کی شخص توں کے صرف چند میں ہوؤں کی جھلکیاں ہی دکھانے

کی کوشش کی ہے لیکن اِن سے اُن کی اہمیت کا ندا زہ بخوبی ہوجا آہے۔ میرے بر دوست اورغز نزمحت مے متلے اخلاص مے بیکراورمذب وحنوب كم محتم عظم - سرا زمالتش يراورا أترنا أن كالضب العين تقا-گُذشته چندسال مصمی اس دورنی ایم تهذی اورا دبی شخصیات يركام كرر با بون فخصيات تحال فاكول كي يم مجموع (ره فوردان توق ﴿ آوارگانِ عَشْق ﴿ جلوه بِالتَّے صدرنگ ﴿ يَامَانِ ديرينِهِ ﴿ بِالسَّانِ مجستناور ﴿ غزالانِ رعنا- إس سيقبل شائع بو يحكيه بن- أبهوان صحرا" اسسليكي ساتوي كتاب ب-اس كے علاوہ جارا ورقجموع ( مشجراہتے سایہ دار 🕑 نوش نوایان مین، 🕝 شورید کان شوق اور 🕜 صفیران سحر-کتابت وطباعت کی منزلی<u>ں طے کر رہے ہیں</u>۔ یہ مھی انشاء التدحلد شائع بول كي\_

من نے کوشش کی سے کمان دلجسب شخصیات کے مطابعے میں اُن كے عهدى تهذيبى، معاشرقى، اضافى اولى وادبى زندگى كے فتلف يبلوون کی تصویر*یں بھی آئیجوں کیے سامنے بے*نقاب ہو جائیں۔اس کا مقصد بھی اسلاميان ياكتان وسندى زندكى ك فختلف بيلوؤن سينقاب أمطانا ادر اُن کی رنگارنگ خصوصیات کاجلوہ دکھاناہے۔

اس لئے کدادب اوراد بی ارخ کے مطابعے کالودا اسی زمین میں بھیلیا

عبادت يرملوي

برمضناا وربيروان بير هنابيعه لايور

يحمانومبسر ١٩٩٠م

### ر دُاکٹریانیر

دُاکُرْمَا تَبْرُاُد و کے نامورشاء اور ایک شمور و معروف البتوبیم تھے۔
انہوں نے اپنے عہد کے بیاش اور شاء اور ایک شمور و معروف البتوبیم تھے۔
ادب کی دُنیا میں تنا ور درخت بنادیا۔ وہ ایک فخلص دوست ، ایک بند لہنج انسان اور
ادب کی دُنیا میں تنا ور درخت بنادیا۔ وہ ایک فخلص دوست ، ایک بند ہنے انسان اور
ایک بے تکفف سادہ اور صاف شخصیت کے الک تھے۔ دہ ایک مجلسی آد کی تھے اور
ایش خداداد ذہا نت سے احباب کی مخفلوں کو زعفراں زار بنانے کا گرامنیں نتوب آ ، تھا۔
وہ زندگی کونوش اسلوب کے ساتھ بسر کرنے کا فن جائے تھے اور اپنے اقوال وافعال
سے اپنے احباب اور طبنے دالوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلاتے تھے۔
سے اپنے احباب اور طبنے دالوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلاتے تھے۔
سے اپنے احباب اور طبنے دالوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلاتے تھے۔
کیمبرج او نیور سٹے سے انگریزی زبان وادب کے پروفیسر تھے۔ اُنہوں نے اُس زمان نیس تھا۔
کیمبرج او نیور سٹی سے انگریزی ادب می یونیور سٹی والی تعلیم حاصل کی انتقال ہندوں نے وہاں ک سب کا نتیاق ہندوت اور جنوبی ایش ایس کے با دجود علم حاصل کی انتراز کی دائر اور جنوبی ایش بیا بیر اور کی تھی تھی میں اعلیے تعلیم حاصل کی دائر کی دوبال کی سب کے ایم اور جنوبی ایس کے با دوبود علی صاصل کی ، انتراز کی دوبال ورب کے ایم اور کی دوبال وہاں کی سب کے ایم وی دوبال کی دائر کیزی ادب اور جنوبی ایش بیا ہیں اور کی دیور کی میں انگریزی ادب کی اعلیہ تعلیم حاصل کی ، انگریزی ادب اور جنوبی ایش بیا ہی ایم این پورٹی میں انگریزی ادب کی اعلیہ تعلیم حاصل کی ، انگریزی ادب اور جنوبی ایش بیا ہیا ہو کو دعلی سب کو دوبال کی اور نی کار استروبی کی ایک کیا ہو کہ کی کو کو کی اور انسان کی اور کو دیا ہو ہو دعلی اور کیا کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کو کی دوبال کی دوبال کی دوبالے کی

پروفیسرسرار تصرکوکرکاؤٹ PROFESSOR SIR ARTHUR QUILLER couch کن میں گرال قدیمتی اور پروفیسٹر لمیارڈ ROFESSOR کن میں گرال قدیمتی ہیں گرال قدیمتی کا کام کرتے دہیں کے دہاں سے وطن والیس آگروہ اپنی زبان اردو میں شعروا دب کی تحلیق کا کام کرتے دہیں جس کی وجہسے اپنے دور کی نامورا دبی شخصیات میں اُن کا شمار ہونے لگا۔

جس کی وجہ سے اپنے دور تی نامورا دی تحصیات میں ان کا تمار ہوئے اگا۔
میری طالب علمی کے زمانے میں ٹائیرصاحب کی شاعری اور تنقید کی شہرت اپنے
عروج برہینج چکی تقی اور میں صدیدا دب سے ایک طالب علم کی چیشیت سے اُن کی او بی
تخییقات کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھتا تھا۔ اُن کی تخریروں میں جو نیا احساس ، نیا شعور
اور وہ جو ایک ترتی پیندانہ زاوید نظر تھا، اُس سے مجھے دلیپی تھی۔ اسی لئے میں اُنہیں اپنے
تغییلے کا آدی سجھاتھا

ورسری جنگ عظیم کے زمانے میں تا شرصاحب نے اسلامیہ کا ہج لاہور کی بروفیسری کو جھوڈ کر حکومت بہندی ملازمت کر کی تھی، اور شملی ان کا قیام تھا۔ میں اُس زمانے میں لکھنڈ یو نیورسٹی۔ سے ام اے کرنے کے بعد ملازمت کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اسی زمانے میں میں حکومت بہند کی طرف سے کہ جگر کے لئے اشتماد نکلا۔ میں نے در نتواست دے دی۔ میں حجوب میں اُشروصا حب کا شملہ سے خطا آیا جس میں اس پوسٹ کی کچھ تفسیل تھی اور یہ بھی لیجا نتھا کہ وہ اس معالمی میں میری بوری طرح مدد کریں گے۔ تا شرصا حب سے یہ میا بیلا غائبا نہ تعارف تھا۔ انہوں نے میری مدد کی۔ یہ اور بات ہے کہ میں اس سے فا مما خطا کہ فاکہ میں بیا آئی ڈی کے لئے تھے سنر تھنے میں مصروف تھا۔ اور تھنوک ابہر عالم میں اُس کے انگر صاحب سے جاکم ملازمت کرنا میرے لئے ممکن نہ تھا۔ بہر حال اس بہانے سے تا شرصا حب سے حاکم ملازمت کرنا میں اور کہ تھے بہتے ماصل د ہی۔ وہ مجھے خطا تھے رہے، اور میں اُن سے اپنے تھیتی مقالے کے سلطے میں بھی متورہ کرتا رہا ، اور وہ میری مدد کرتے دہے۔

وہ میری مرور سے دہتے۔ بھر مجھے دِلی یو نیورٹی کے انگلو عرب کالج میں ملازمت بل گئی۔ انتیر صاحب اُس زمانے میں دِلی آگئے تھے۔ اُن کا دفتر علی بورروڈ برتھا میں ام-اسے ادبلی-اسے زند کی جماعتوں کو

یر هانے کے اللے اونورٹی جا آتھا۔ والی پرکیھ وقت علی پور روڈ کے سکریٹرٹ میں اپنے احباب بلونت سنگھ، مگن ناتھ آزاد، اور عرش ملیا لی سے ساتھ گذار تا تھا۔ یہیں اپنیر صاحب سے اُن کے دفتریں میری کلاقات ہوئی۔

میں نے اُن کو اطلاع کروائی تو اُنہوں نے فوراً مجھے کبلایا ، اوراس طرح ملے اور بیٹی کیں جیے برسوں کی کلاقات ہے۔ دراصل وہ اوبی آدئی سے ، اورا دب کے رشتے سے وہ مجھے جانتے ہوئے ہوئے سے دہ مجھے جانتے ہوئے سے ۔ آثیر صاحب نے یہ مضامین بڑھے ۔ میں نے بھی اُن کی نظیس غز ایس اور رضامین رسالوں میں بڑھے ۔ اس لئے میں اُن سے بخوبی آشنا تھا۔

اس بینی کا فات میں انٹیرصاحب نے میراحال احوال معلوم کیا ، اور او جھا آپ کا تعیقی مقالداب کس منزل میں ہے؟

میں نے کہا تھا صا کام ہوگیا ہے۔انشا راللہ چند مینے میں تبار ہوجائے گا تو اُس کو یو نیورٹی میں میش کردوں کا-ارُدو تنقید کے ارتقار برمیں نے کئی باب کمل کر لئے ہیں۔صرف دو اب باقی ہیں"

" اُشرِصاحب نے کہاآپ کا موضوع بت دلجیہ ہے۔ مجھے بھی اس موضوع سے دلچی ہے ! ابّ ہوجائے تو مجھے بھی دکھائے گا"

مِن نے کہا ضرورایک کا پی بیش کروں گا" اس زمانے میں میر سے مضامین ضاصی تعداد میں ادبی رسائل میں شائع ہوتے تھے۔

اس زمات میں میرے مضامین خاصی تعدادیں ادبی رسان بین سائی ہوتھ ہے۔ "ما نیرصاحب کواس کاعلم تفاء اُنہوں نے یہ مضامین بڑھے تتے۔ اس لئے اُنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں مجھ سے لوچھا آپ آنا کام کیسے کر لیتے ہیں'؟

یں نے کہ اس میں کھنا بڑھنا میرااوڑھنا بیونا ہے۔ کانے میں بڑھانے کاکام بھی السائی مزیادہ منیں ہے۔ مفتے میں جارلجرام اسے کے میں ،اور دوتین بی اس اسرز کے اس لئے مجھے لکھنے بڑھنے کے لئے خاصاوقت میں جاتا ہے۔ میں اس وقت کوضائع منیں کرتا۔ دد گھنٹے جے کو اور دوتین گھنٹے رات کو تھا ہوں۔ میری کوئی

اور دلچیپی نبیں ہے۔اور بھیرمین تنها آدمی ہوں۔ایٹ کلوعر کب کالجے ہوسٹل میں رہتا ہوں۔ تکھنے پڑھنے میں ایھا وقت گذرھا کہتے۔

ابھی بک انٹرصاحب بحیدگی سے بائیں کررہے تھے لیکن جب میں نے یہ کہاکہ میں تنہاآ دی ہوں تو اُن کی طبیعت دواں ہوگئی۔

کنے نگے آدبی کام کرنے واسے کے لئے تنهار سناضروری ہے۔ جننا وقت بھی بل جائے اچھاہے۔ گراسیانا اور بیوی بخوں کے جبال میں بھنسا ادبی کام کرنے والے کے لئے مناسب منیں ۔ دیکھو مجھے جودید ، جرت لگاہ ہو"

میں نے کہائیکن آپ تواس ُبخال کیں پھننے سے باوجو دخاصا اولی کام کرتے ہیں''۔

کھنے سکتے یار! دودھ بھا ہوتو گائے بالنے سے کیا فائدہ! بھری آزا کشوں سے گذرنا پڑ اس وقت ضائع بہت ہوتا ہے۔انسان یا برز بخیر ہوجا آ اسے شادی دادی کے جال میں بھنا جی سے گذرنا پڑ اس بھنا ہیں جاسکتے ۔

ر روی سے بات یک بیستای بیا ہیں۔ اپیر صاحب کی باتوں میں خاصی شوخی اور بذائد جی تھی ۔مجھے اِن باتوں میں مزہ آپالیکن بیں مجیب رہا مسکرآ ارا اورامنیں یہ اٹر دینا رہا کہ جو کچھ وہ کہد رہے میں وہ محج ہے۔ کوئی ایک گھنٹا میں کا شیرصاحب سے پاس مبطا اوران کی دلجیسب بائیں شن کر

محظوظ ہوتارہا۔ اس زمانے میں دہلی یو نیورشی اولڈ وائسر کلی لاج کی عمار توں میں تھی۔ یو نیورشی میں

طلبارکو بیخردینے سے بعد میں آیر صاحب سے باس تقوری دیر سے لئے اُن کے دفتر میں بی بورو ڈ ضرور جا تا تھا، اور اُن کی دلیسی باتوں سے نطف اندوز ہوتا تھا۔ وہ بڑے ہی نوش گفتار آدی تھے، اور بہت جلد بے نگف ہوجاتے تھے۔ طبیعت میں شوخی اور بدر نجی بی ست تھی۔ اُن کی باتیں سندا ایک شایت نوش گوار تجربہ نفا۔ باتیں کرتے تھے۔ بدر نجی بی ست تھی۔ اُن کی باتیں سندا ایک شایت نوش گوار تجربہ نفا۔ باتیں کرتے تھے۔

تو یون محسوس ہوّا جیسے بُفلِر این می میموٹ رہی ہیں۔ اس زمانے میں ہندو شان کی آزاد می اور قیام پاکشان کی تحرکی ایٹے شباب پر

تقى-برمُسلمان يُكسّان ڭنشكيل كانتواب ديچور باتقا ييكن ابحيّ كەصورت حال داخيمنين تقی - فاکرات ہورہے تھے۔ کتول کاسلسد جاری تھا جلوس کل رہے تھے۔ سیاست کی گر فی اینے شباب پر تھی۔

ای زانے بیں جامعہ لمیداسلامیہ کی جو ملی سے <u>سلے میں کچھ تط</u>ے جامعہ ملہ اسلامیہ د ملی میں ہوئے۔اس کے روح روال شیخ الجامعہ ملیہ اسلامیہ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب ۔ تھے اُمنوں نے جو بی کے جلسوں میں کا ٹرکسی اور سلم لیگ دونوں جماعتوں کے لیڈرو كو مدعوكيا تنفاء اس مين قائد اعظم اورگا ندهي جي دولوں نے شركت كي تنبي - اوراس كي مدولت وتى طورىرخاصى يُكانكت كا احول بيدا بوكباتها .

ايك اجلاس مين ديكها كراثيرصاحب ادربخاري صاحب بهي موجود بين بير دولول اجلاس شردع ہونے سے قبل ینڈال کے باہر آپس میں باتیں کررہے تھے۔ آج ان دونوں نے کھدر کی شیردانیاں زیب تن کی تھیں اور سروں برشدھ کھا دی کی گانہ ھی ٹویبال بین ركى تقيس ميں إن دولوں كواس لباس ميں دير اركي حيران بوا كيونكريدلوگ اس زمانيميں زباده ترمنهایت عمده شم کے سوٹ بینتے تھے۔

بخارى صاحب سے تومیری کوئی خاص ملاقات تھی نہیں ۔البتہ ؓ اشرصاحب سے میں کسی حد کے بین تکف نھااس لئے اُن سے طاقات ہوئی تومیں نے کہا آج یہ کھڈر کی شيرواني اورگاندهي لوي مي آب ست ايھے لک رہے بن-

ٱيثرصاحب كهنے ننگے يار ! جيساديس ويسابھيس . آج جامعہ کی جو بلي ميں ماحول ، ی کی ایسا ہے کہ بدلباس اچھالگ رہا ہے۔ موقع کی مناسبت سے بدلباس بیسنے کی خوات ميرے دلمس بدار ہوئی "

میں نے کہا " بلباس تو بہت اچھاہے ۔ میں خو دعام طور پر شبیروانی ہیانیا ہوں سکین گاندھی ٹوپی مجھے ابھی منیں گئی مولانا انزاد نے کا نگریسی ہونے سے با وجود کہی گاندھی ٹوپی سنين مينى ميشة قراقلي كاوني ديوار كالويي مينت منها"

كف سكة والرصاحب في نوشى كم يخ مين في ايسالياب"

یس نے کہائیکن ذاکرصاحب تو بڑے روشن خیال آدی ہیں۔ اِن باتول کاخیال میں میں نے کہائیکن ذاکرصاحب تو بڑے ایجا ہوتا۔ موٹ میں رہتے ۔ آج آپ سوٹ بی بیٹے تو اچھا ہوتا۔ موٹ آپ سے ہم بربہت اچھا گھ آپ سے ۔

ا شرصاحب مبرى ات مجه كته اكب قهقد لكا يا دريد كهد كرجب بو كته كديد المبهى السابعي بواج بين كديد المبعي

ی بھر جبند میں ہے بعد کا نگر نس سلم لیگ اور کینٹ مشن کے درمیان طویل فراکات کے بیتجے میں قبام پاکستان کا اعلان ہوگیا۔ ہم سب نے قیام پاکستان کے اعلان کے فوراً بعد

سے بینے یں بیا م پیشای والمان اور باہد ہوئے ہو است میں است میں سال اور کے برشیل اور جائے الا ہور کے برشیل کی حیثیت سے اور کا نیروساحب اسلامیہ کالج کے برنسیل کی حیثیت سے الاور چلے گئے۔
میں اُس آشنوب فیامت سے دوچار ہونے کے بینے دلی میں رہ گیا۔ آزادی کے زیرسایہ دِنی میں سلمانوں کا قتل عام ہوا۔ مجھے بھی رفیع تی ہونا پڑا۔ پُرانے قلعہ کے بیب کسے دو بالآخری کے بیار کی اور شل کالی کے بیب دارہ وزیرا کی اور شل کالی کے بیار کی میں اور شل کالی کے بیار اور شل کالی کے بیار کی بیار کیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کیار کی بیار کی بیا

ك دلدور مناظر مى دىجھنے بڑے - بالآخر من جى سى طرح لا مور مينيا - جهال اور ميل كا كي . مى مجھے اُر دوى سنير كي شب بل گئى -

لاہور بینچ کراور اور منیل کالج میں قدم جما کرمیں نے سوچاکہ ٹا شرصاحب سے ملاقات کرنی چاہیئے۔ چناپڑ ایک دن میں اُن کے مکان ۹ میسن دوڈ برکیا ۔ ٹا ٹیرصاحب اس وقت گریر موجود نہیں شفے۔ اُن کی بیم صاحب سے ملاقات ہوئی اُنہوں نے کہا کہ تا شرصاحب

سر برودود یاں ہے۔ اس میں ایک جائے اور اس میں اس اس کی کام سے باہر کئے ہیں، ایک جائے اور ان کا اس میں اس میں اس میں کا میں اس میں اس میں کا میں اس میں کی میں ا

یں نے کہ ایم برطلاع کے حاضر ہوگیا ہوں۔ یہ اِت مناسب توسنیں سے کی میں ایر صاحب کو ماہم میں دینا جا ہتا تھا۔ اس سے آنے سے قبل اطلاع

منہیں دی'ئے

وہ کہنے نگیں آپ ایٹر صاحب کے مزاج سے داقف میں ۔ انئیں اطلاع دینے کی سنرورت نہیں ہوتی ۔ وہ تو وقت مُقرد کے بغیر سرایک سے متے میں کسی کے لئے یمال کوئی ردک ٹوک نئیں "۔

. يم ما نيرنے مجھ سے فيح اُردو ميں اپني کيس، اور ميں بدد پھ کر حيران ٻوا کہ وہ انگرنز خاتون ہونے کے باوجود بے علفی سے فقے اُردو میں باتیں کرتی ہیں۔ بەسپىچى ئابىرھاچىپ كى د فاقت اور تربىت كا دىلے كرشمە تھا.

یں اُن سے باتیں کر رہا تھا کہ اُن سے نیچے سلمے ، مربی اورسلمان بھی آگئے ۔انہوں نے بھی جھ سے اُر دومیں ہائیں کیں ، اورانی شوخیوں سے ماں کا ناک میں دم کردہا۔

به دیچه کرمبری حسرانی می کیها در تھی اضافہ ہوا۔

یس نے بیگم ایشرسے کہ آئیں تواس خیال میں تھا کہ آب سے تھرمی انگریزی احول ہوگا۔ میکن میماں تو ہرلحاظ سے مشترقی ماحول ہے "۔

كيخانكينَّاس مين زماده لإتقاقواً ثيرصاحب كي ترببت كليح ليكن مين نبي بهي اس سلسلے میں مہت کھے کیا ہے، ہمارے درمیان اس معلطے میں خاصی مفاہمت ہے تا تیر صاحب جو کي عابت بين اس برعمل كرتي بول-اوران كي وجه سے بين جي اب ايك مشرقى حورت بول منفرني زندگي كے انداز واداب كوتومين الكستان مي جيورا آئي بون ؛ بيم اشرك افي درائنگ روم مي دييتك مجيد ساسطرح كى إلى كرتى

رہی۔ اُنہوں نے میرامال احوال پوچھا۔ ہیں نے دتی کے حالات بیان کئے اورا س ٱشُّوب فياست كَ تفصَّيلُ أمنين سُناني مَنْ مِن سِے كَذركر مِن لا بوربينيا سَن بيمٌ ٱشْر نے افسوس کاظمارکیا ورمیرے سامتے ممدردی کی جس سے بیاندازہ ہواکوہ نہایت نرم دل ورانسان دوست خاتون ہیں۔

ہم لوگ یہ باتیں کری دہے متھے کہ ؟ بیرصاحب آگئے۔ بٹری مجت سے بلے میرے ياس وفي يرمني كتے -ا بناجو أأ اركراك طرف بعين احس كوأن كى بيم نے أسماليا، اور دوسرے کمرے میں سے کئیں بھوڑی دیرمی دوجیل سے کرایش جواسوں نے ایٹر صاحب کے پاس رکھ دیتے۔ میں پیشظر دیچھ کر شیران ہوا اور یہ سوچیا رہا کہ انگریز ہویاں

سمى اينے شو بروں كا اتناخيال ركھ سكتى ہيں۔ يس نے بيم ماثير كى داد دى۔

"ائمرصاحب نے اپنے مخصوص مزاحیدا نداز میں کہا "بولوں کوالیاری موای اسے -

شوبری خدمت کرنی جائیے۔اس سے عبت میں اضافہ ہو تاہے۔اورا بس میں مفاہمت

کی فضابیدا ہوتی ہے۔

بیٹم ایٹر بسب کچھنتی رہیں اور زیرلب شکراتی رہیں۔ یہ اس نظر سے مخطوط ہوتا رہا۔

رہا۔ اب ایٹر صاحب میری طرف شوجہ ہوئے۔ کشے گئے کب آئے؛ دِتی میں کیسی گذرگا میں کو لیاں جنتی رہیں۔ سارے شہر میں سلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ پولیس اور فوج بھی اس کو لیاں جنتی رہیں۔ سارے شہر میں سلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ پولیس اور فوج بھی اس بین شرک تھی۔ بالآخر ہم لوگوں کو کالج چھوڑنا بڑا۔ پاکسان کے ہائی کمشنروا ہرسن صاحب نے بیس اپنے ہاں بلالے اُن کا گھرکل رہائی ہی ایجماعا صارفیو جی کیمیب بن گیا۔ چندر و دو ہاں رہے۔ لیے میں بیر گیا۔ چندر و دو ہاں رہے۔ لئے کیمیب قائم کیا کی دن بھو کے بیاسے رہے۔ لاکھوں سلمان پُر انے قلع میں آگئے ہیں تو ان مناظر کو بر داشت مذکر سکا۔ اس کے بیر بیر مواصلات رفیح الگی و بیر اللہ میں اس سے ہند و مشان کے وزیر مواصلات رفیح الگی دو اُن صاحب نے جھوئے میں المجھے سند کو بھوئی ہے۔ جاب یو نیور تی نے ضوعی قدوائی صاحب نے جھوئی کا بھی جھے سند کو شیع بین کو بھوئی ہے۔ جاب یو نیور تی نے ضعوصی آفر بھی کر بچھے بلایا ہے۔ اس کیلے میں آپ سے مشورہ منروری تھا جنا پنے میں آپ سے سین شورہ منروری تھا جنا پنے میں آپ سے سینسورہ منروری تھا جنا پنے میں آپ سے اُن میں کے اس بھی اللہ عاسے اس کے میں آپ سے سینسورہ منروری تھا جنا پنے میں آپ سے اُن میں کو میں آپ سے سینسورہ منروری تھا جنا پنے میں آپ سے اُن میں ایس بھی اس بھی اُن کی ہے۔ بیاب یو نیور تی نے میں آپ سے سینسورہ منروری تھا جنا پنے میں آپ سے سینسورہ منروری تھا جنا پنے میں آپ سے کے اس میں آپ سے سینسورہ میں سینسورہ میں

تاثیرها حب کئے گئے تبدت اچھاکیا کہ آپ میرے پاس آگئے۔ اور بنیراطلاع کے آئے۔ دن قتل عام ہوتا آئے۔ دن قتل عام ہوتا رہے۔ دہاں تواب آئے دن قتل عام ہوتا رہے گا۔ اور نظر کا لی میں ابھی نیا نیاام۔ اسے اُر دو کھی لیسے۔ ام- اسے کی تدریس کے لئے آپ کو نجاب یو نیورشی نے آفر بھیجاتھا۔ وائس جانسلہ ڈاکٹر عمر حیات مک صاحب نے اس معاملے میں مجھ موائے گئی۔ میں نے اُن سے الفاق کیا تھا۔ آپ یمال الممینان میں میں میں میں اور ایس میں ارائی کا میں خواصا ماجوا سے ت

سے رہیئے اور کام کیجئے۔ یہال لاہور میں ادبی کام کرنے کا بھی خاصا احول ہے "۔ میں نے کہاآب تو میں میال آگیا ہوں مجھے آپ کی مدد اور رہنما نی کی ضرورت ہوگ

یم نے کہااب نومیں میال آلیا ہوں۔ بھے آپ کی مدد اور رسما کی صرورت بھا ''انیرصاحب نے کہا تب کچھ ٹھیک ہوجائے گا۔اب س شہر میں دل لگائے اور

علی ادبی کام کیجئے۔ آپ سے سئے میال کا ماحول احبنی اُورنا مانوس منیں ہے۔ کیونکہ ادب کی دُنیا میں لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ اور فیٹل کالج میں بھی کام کرنے اور اسکے بڑھنے سے ست امکانات ہیں۔

سے بہت ارفائت ہیں۔
میں نے کہ ایس آب کی رہنمائی میں کا م کروں گا۔ آپ کی مشغفا نہ باتوں نے ہمیشد میری ہمت برطائی میں کا م کروں گا۔ آپ کی مشغفا نہ باتوں نے ہمیشد میری ہمت بڑھائی ہیں۔
کوئی گفنڈ ڈیٹر دھ گفنٹہ میں اپنر صاحب سے باس بٹھا، اور اُنہوں نے بیرے ساتھ جو با تیں کہ س اُن سے میری معلوات میں اضافہ ہوا، اور میری اجبنیت بٹری صریک دور ہوئی۔
تو با تیں کہ س اُن سے میری معلوات میں اضافہ ہوا، اور میری اجبنیت بٹری صریک دور ہوئی۔
کنیل می اور تمذیبی نظام میں اُن کی بٹری عزت تھی۔ وہ اکثر علی ادبی معلوں میں بھی اپنی گل اُنسٹانی کھنا رہے بھول میں میں اُن کی بٹری عزت تھے۔ وہ اکثر علی اس زمانے میں مشاع وں کا خاصال ور تھا۔ ان میں بٹیشر مشاع وں کی صدارت ایشر صاحب کرتے تھے۔ الحرار میں روزاً میں میں اُن کی طری صدارت ایشر صاحب کرتے تھے۔ الحرار میں روزاً میں کوئی رہ کوئی ادبی محفل ہوتی تھی۔ ایشر صاحب ان محفلوں میں نمایا ان نظر اُنے سے۔

میں اُن سے ملئے سے التے میں اسلامید کالیے میں اور کہی اُن کے مکان برجیاجا آ تھا۔ انٹیرصاحب مجھ پرشفقت فراتے سقے میرے علی ادبی کام میں دلچیسی کا اظہار کرتے سقے میں اُن سے استفادہ کرتا تھا۔ اس زمانے میں جو مضابین میں نے لکھے، اور جو کیا میں شائع کیس، اُن میں تاثیر صاحب کی رسنمائی کا خیاصا پاسخہ تھا۔ وہ مجھے نئے نئے موضوعات شجھا تے سقے، اور میں اُن کی باتوں سے مسائر ہوکر خاصی تعداد میں مضامین لکھا کرتا تھا۔ اُردو کے کلاسکی اور جدیدادب دونوں برااُن کی نظر بڑی گہری تھی۔ وہ بڑے روشن خیال شقے، اور ترقی پ ندانہ زاور نظر سے ادبی مسائل برا خیار خیال کرتے ہے۔ اُن کاعلم مہت وسیع، اور اُن کا مزاج تجزیاتی تھا۔ اس لئے اُن کی باتیں بڑی بی خیال انگر بہوتی تھیں۔

ایک دن میں ترتی بینداد یوں کے بارے میں بائیں کررہ تھا۔ دوران گفتگویں نے اُن سے بوچھا ترقی بینداد ب کی تخریک میں شدت بیندی سے۔ بشتر ترتی

بداديول لارجان اشتراكيت اوراشتماليت كى طرف سد كيا أب إس كوميح سيحة بن ؟

بسے یں:

آیر صاحب نے کہا آپ کی بات مجھ ہے۔ ہر تخرید میں شروع شروع میں انتا

یہ برتی ہوتی ہے لیکن رفتہ رفتہ اس میں توازن پیدا ہوجا کہ ہے۔ گذشتہ بندرہ میں اللہ
میں ترقی پیندادیب خاصے متوازن ہوگئے ہیں۔ میشتر ترقی پیندادیوں کا رُجان
اشتراکیت کی طرف ہے لیکن ہر ترقی پسند کے لئے اشتراکی ہونا ضروری نہیں ہے۔
البتہ اس حقیقت سے الکار نہیں کیا جا سکتا کہ اشتراکی پاکسونسٹ بڑادانا عقل منداور
باشعور ہوتا ہے کیونکہ وہ علم کی روشنی میں زعمگ کے حقائق کا مراغ لگا کہے اورانسان

دوتی اُس سے خیالات میں 'بنیادی حیثیت رکھتی ہے''۔ میں نے کہائیں اِس سے متفق ہوں لیکن اب ترقی پیندا دبی تخریک کے بعض علم بردارا دیبوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ادیبوں کو مزدوروں اور کسالوں سے ساتھ جا کرفیٹر لوں اور کھیٹوں میں کام کرنا چاہئے۔اسی صورت میں وہ ایسے ادب کی تخلیق کرسکتے

بن حوصح معنون من ترقی پند بو-

یم بویج سون یں مرق پسد، دو۔

ایش مواحب نے جواب دیا ٹیربات ویسے اپنی جگر صحیح ہے، اوراس فیم سے خیالات

الفراد ایسے لوگ کرتے ہیں جن کا تعلق بارٹی سے ہے۔ لیکن برتر تی پیندا دیب کے

الخروری نہیں کہ وہ بارٹی سے تعلق رکھے، اوراس کا کام بھی کرسے۔ ترقی پیندا دیب

کو تو بس انسان دوست ہو بل ہاہیئے، اوراس کی تخلیقات میں آس باس اور کر دوبیش

کی مزاج وانی کاشعور ضروری ہے۔ اکہ وہ مثبت زاویئد نظر کوساسنے رکھ کرانسان دوتی

کی اقدار سے ساتھ اپنی ادبی تخلیقات کو بیش کرسے۔ اس ملک میں جو بھی تھے والے

میں، وہ سب سے سے کسی ایک نظر سے سے قائل تو شیس ہوسکتے "

یں ، ، بر اللہ میں ہے۔ اندر ہمت بیدا ہوئی اور میں نے کہا ''۱۹۷۸ میں میں نے ایک طوبل منہون اُردوادب کی ترقی ہند تحرک کے بارے میں بھی تھا جواب نقوش میں شائع بواہیے ۔ میں نے اس میں انٹیں خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن اس برآج کل بہت ہے

دے ہوری ہے۔ میں نے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ ہرتر تی پیندا دیں کا انتزاکی ہونا ضروری منیں ہے کہ ترقی پیندا دیب قلم کو جبوز ارفیاراں اور کسانوں کے ساتھ کام کرسے "۔ اور کھیتوں میں جائے کام کرسے "۔

ایش صاحب نے کہا میں نے آپ کا وہ صنمون بڑھا ہے، آپ نے اس میں جو کھا تھا ہے۔ آپ نے اس میں جو کھا تھا ہے۔ اس میں جو کھا تھا ہے۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے اس صنمون میں اُر دوادب کی ترقی پ ندخر کیے کا تاریخی و تنقیدی جائزہ بڑے متوازن انداز میں بیش کیا گیا ہے۔ آپ جندلوگوں کے اعتراضات کی بروا نہ کھیتے ہے۔

ان خیالات کوشن کرمیری بهت کی آجھنیں دور ہوئیں، اورمیرے اندرایک اعتماد بیدا ہوا۔ تاثیر صاحب ایک اپھے اُستا واور متوازن خیالات رکھنے والے ادیب اور نقاد تھے، اور لوجوان کھنے والوں کو امنیس راستوں پر گام زن کرتے تھے۔ اُسٹوں نے اہنے عمد کے بہت سے ادیوں اور شاع ول کی رہنمائی کی۔

پنجاب یونیورشی میں بیش کیا۔ ایشرصاحب نے اس پرید نوٹ کھا کہ درخواست دہندہ نے بیاب یونیورشی میں بیش کیا ہے بیش نظر نے میں کا مرکب ہے بیش نظر یہ کہا اس کے بیش نظر یہ کہا اس کے بیش نظر یہ کہا اس کے اللہ بیس میرا یہ کہا اس کے اللہ بیس میرا خیال ہے کہ یہ کام کرنے کے اہل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام جب ممل ہو جائے گاتوانسانی علوم میں گراں قدراضا نے کا باعث نوال ہے کہ یہ کام جب ممل ہو جائے گاتوانسانی علوم میں گراں قدراضا نے کا باعث ہوگا۔

The applicant has worked under my direction. The work already done by him qualifies him to be accepted as a candidate for the degree of Ph.D. I think that his work, when completed, be a valuable addition to human knowledge."

اس خاکے میں بندرہ باب تھے۔ افسوس ہے کہ یونیورٹی نے اپنی قدامت بسہ کی وجہ سے اس کو منظور منیں کیا، ورنہ اپٹرصاحب کی تگرانی میں فیض صاحب جدیدا کردو اپنرصاحب کی تگرانی میں فیض صاحب جدیدا کردے جو اگر کا بنی بارک ہے ہوئی بالم کا بالم کا بالم کا بالم کا بھی اور کا منس کرلیا، اور اس کو ایک مقدمے سے ساتھ نہایت اہتمام سے شائع کردیا۔ مجھے توشی اس بات کی ہے کہ کہ کہ کا بیک عظیم شاعر کی ایک ایم دشا ویز ضائع ہونے سے نیج گئی، اوراب یہ ہماری شامری اور تنظیم کا ایک جھتہ ہے۔
اور تنظیم کا ایک جھتہ ہے۔

اله ۱۹ مین التیر ضاحب سری مرتاب کا لج کے برنسپل بوکرسری نگر بیطے گئے جہال امنوں نے سلمان الب شمیری تعلیم سلطے میں اہم کا رنامے انجام دیتے سلمان الب شمیری تعلیم کے دائی تعلقات نوجوانوں میں تعلیم کا دوق وشوق پر بیا کیا شیخ عبداللہ مرحوم سے اُن کے دائی تعلقات نے اُنسی شمیری سیاست میں بھی حقہ لیا۔ یہ بات مشہور ہے کدانہوں نے شیخ صاحب اور قائدا تھا میں کمی منصوبہ نبایا تباتا کہ پاکستان بیننے سے بعد شمیر کا لحاق پاکستان میں ہو۔

غرض اثیرصاحب اینے عمد کی ایک اہم ادبی اورسیاسی شخصیت سقے۔ اُنہوں نے برے برسے ادیوں اور شاعروں کی آبیاری کی اوران کی اس آبیاری سے جدیدارُدو و ادب میں گراں قدراضافے ہوئے۔ قیام پاکستان سے قبل، اوراس کے بعدلا ہور سائس وتت كيتقريباً تمام اديون اورشاع ون في تايشرصاحب كي ادبي بصرت سياستفاده كياءاوراس ميكسى شك ومشبه كالخائش منيس كدأمنول فيصححا دبي فضاكو بيداكر فيمي بڑے اہم کارنامے انجام دیئے۔ وہ شاعراور ادیب ہونے کیسا تھ ساتھ ادب گر بھی تھے۔ میں اُس ز اٹے میں نوجوان تھا، اوراد بی دُنیا میں میری حیثنیت نو دار د کی تھی میرے تنقيدى مقالات تو مختلف او بى موضوعات بررسالول مين شائع بريت ريت تقديكن ابعى يك كونى كتاب شائع منيس بوئي تقي - نا شرصاحب نے مجھے إن مضامين كوكنا بي صورت مين شائع كرف كى طرف توجه دلائى، اوركى القاتون مي تعض ايم ادبى موضوعات يركمايين تصنى طرف بھى مجھے آمادہ كيا يينا پنديس نے اُن كى تجويز بررد وضخيم كتا بي رّدايت كى ايميتُ اورغزل اورطالع غزل طباعت واشاعت کے لئے تیار کی جوائجمن ترقی اُردو پاکسال کی طرف سے شائع ہوئیں اور حن کو بہت بیندکیا گیا۔ان کے علاوہ مختلف موضوعات تکھی کئے تنقیدی مضامین کامجموعة تنقیدی زاویئے کیے نام سے کمتبهٔ اُردولا ہورنے شائع کیا۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ میں جدید شاعری کے مختلف مسائل بریھی کام کرتا رہا، اور اس موضوع برايك ضخيم كتاب تيارى جوتا فيرصاحب ك انتقال كيے بعد شائع ، موئي - تاثير صاحب كاخيال تقاكها نخريزي كيطرح أردومي بهي مختلف شاعروں اوراديوں بريھي كام ہونا چاہئے جس میں سوانحی مواد کے ساتھ سانھان کا تنفیدی تجزیر بھی ہو میں نے اُن کی یه بات گره میں باندھی، اور دلی، متبقی میسرخواجه میسردردٌ ، غالب اورمومن وغیرہ پر بھیسبوط كتابين تحيين جويجي بعدو يرسي مختلف اشاعتى ادارون سے شائع بونى رين - قديم قلمي ننحوں برکام کرنے کا شوق بھی اُنہوں نے میرسے دل میں بیدائیا، اور میں نے اُن سے مُتَاثِّر بُوكربِ شِمَار ادروایا بِ قلمی نخول کی ورق گردانی ، اور اِن میں سے گذشتہ چند سال میں تقریباً چالیس فلمی شخوں بر کام کیا- اِن میں سے بیشتر قلمی نسخے شائع ، دو چکے ہیں۔

ان کی اشاعت نے اُر دو کی ادبی اریخ کے بہت سے ٹلایٹر ہوئے ہیں،اور بعض مقعول، مؤرخوں اور نقادوں کاخیال ہے کہان کو سامنے رکھ کراُردوادب کی اویخ کونے سرے سے ترتیب دینے اوراز سراؤنتے اندازسے تکھنے کی صرورت ہے۔

آج كليس اس كام يس مصروف بول- زندگ في وفاك اور زاف في فرصت دى تويكام انشار المدواد كمل بوجائے كا، اوراس كاسبراً شرصاحب كى رسمانى كے سربوكا-ا نیرصاحب مختلف علوم برگهری نظرر <u>گھتے تھے لیکن مخت</u>لف ملکوں سے ادبیات کا مطالعه أننوں نے خاص طور بربڑے ذوق وسنوق سے کیا تھا۔ وہ ادب میں جدیدر جا اُت اورسيلو داراظهار كي علم بردار تقيداسي ليدان كي شاعري من يررجها ات اين شباب بر نظرانتے ہیں۔ان نی ظین اگلے وقتوں کے شاعران کرام اور ڈس مھرے ہونٹ میمول سے بِلِنْ كارزارُ وَفيره اينے جديد طرزاظه اوسے خيالات اور جذبات واحساسات اور كى تصوير كارى وعلامات كى وجدس آج بهى دلول كوائهماتى بس اورحواس يسرخوشى بن كرجها جاتى بس باشعاراني ببلوداراظهارى وجدس كنغ دكنش اوركس درجم وتربس

جیسے بلور کی مسسراحی میں بادهٔ آتشیں لفس مصلے جیسے زرگس کی گول آنکھوں سے ایک شبنم کا ارغواں قطسدہ شفق مجے سے درختندہ

دهيرك وهيرك بنجل ببحل وهلك گهری گهری بدنگوں کی اونجي اونجي دي*واري* ٻي

ترخمي ترخيى نظرول كي اوتحقى اوتحقي تلوارين يبس

130284

اللَّه وقتوں سے تعاوان كرام ترس بھرسے ہونٹ بھول سے بكے كس قدرخوش نفيب بوتنه تق شب استاب یائے ساتی پر اینا سررکھ کے خوب سوتے تھے صبح دم قطره ويصفينم موتیوں کی لڑی پروتے تھے میمول کو دیکے کر چمکتے تھے اور بلبل سے ل کے روتے تھے كالت تق فراق كى راتيس اوراُلفت کے بیج بوتے تھے

> كس قدرخوش نصيب بوتے تھے الكليه دفتول كصاشاعوال كرام

۲۳

دیوار*ی گر گر* بڑتی ہیں تلواریں ٹوٹی جاتی ہیں رکارزار،

تیام پاکستان کے بعد اٹیرصاحب کے مزاج میں بڑی بنیدگی سدا ہوگئی تھی۔ اور وی كاخالمة بوكياتفاء شايداس كى وجديد تقى كداك يركام كالوجه بست زياده مقاء اسلام يدكاج كى ير ال كا خاصا وقت ليتي تقى - إس ك علا دو ووبت كتعليمي اور تهذي وثقافتي كميشيول كي لمبرتهي تقعه سياست مين هي امنين دلجيبي تقي اس مين سجي اُن كا خاصا وقت صَرف بوجاً التفاء لونورس كي معاملات ومسائل كوسلحفا ني مي مجى وه خاص مصروف ريت رستے متھے -اک خبر سرمھی گرم تھی کہ وہ پنجاب لونیورٹی کے دائس عائسلر ہونے والے ب متنقل وائس جاسلرة اكرع حيات ملك توسير بوكراند ونشيا يط كئ تض جبس ايس ا ہے رحمٰن صاحب قائم مقام وائس چانسلر نقے۔ لیکن وہ بالی کورٹ کے کاموں میں زیادہ مصروف رہتے تھے۔اس سے انٹرصاحب کو بونیورٹی کے لئے خاصا وقت دینا بڑا تھا۔ دوستوں کے لئے اُن کے دروازے بھی ہمیشہ کھکے رہتے بنتے غرض ان تمام صروفیا نے اینرصاحب کو بجیدہ بنا دیا تھا۔اب اُن کُنْ مُلْعَلَیٰ بست کم ہوگئی تھی۔فقرے ترا سُنتے اور تطیفے سُنانے کا وقت بھی اُنتہیں شیں ملٹا تھا۔ اب وہ اپنے بے تکاف احباب کے سائف بھی بنجدگی سے مات کرنے لگے تقے۔اس زمانے میں ان سے خیالات ونظرات مں ہمی تبدیلی آنے نگی تھی۔اب وہ ترقی پیندادیوں کے اشتراکی خیالات کے قائل سنیں رہے عقے اب پاکشان کمے بدلے ہوئے مالات مے بیش نظران کا خیال تھاکاس

وطن عزیز میں پاکسانی اقدار کو فروغ ہونا چا ہیتے، اورا شیس بنیا دوں براس ملک کے سیاسی، معاشرتی اور شدی باتول کی شکیل ہوئی چاہئے گا کہ یہ ملک اس احول میں ترقی کی منزلیں طرکر نے میں خاطر تواہ کا میاب ہو ۔ پول کمنا چاہئے کہ دہ اب میچ اور پیچ پاکسانی ہوگئے تقے۔ یہ تریابی محض جد باتی شیس تھی۔ تاثیر صاحب نے میمال کے احول کو دیکھ کراور اس کا تاریخ جائزہ نے کرا ہے آئی کو اس راستے پرگام زن کیا تھا۔ اب وہ پوری طرح اشتراکی نہیں رہے تھے۔

دراصل ابده باکشان کی فدمت کرنے سے نتواہش مند تھے، اوراس کو ترقی کے راستے برروال دوال دی خاہا جا ہے۔ یہ فیصلہ اُنہوں نے بدلتے ہوئے حالات کے بیش نظر مہت مورج کے کربروقت کیا تھا۔

یا کی طرب و می بھر برد سے پیات دانش مندانسان تھے۔ پاکسان میں اگران ایش میں اگران کے دبین اور نمایت دانش مندانسان تھے۔ پاکسان میں اگران کے تاریخی اور تہذی بنتور نے یہ بھانپ لیا تھا کہ نظریات کی بہتر بلی پاکستان کے تقریب کا اس کے بدنیالات بربنا کے علوص و مجب تھے۔ اس لئے ان سے میں نے نظریات کی اس تبدیلی پرکھی کوئی بات نمیں کی اور ایک تماث نی کی حیثیت سے یہ دیکھیار پاکسان کی شخصیت میں اس تبدیلی کا میتجرکیا ہوتا ہے۔

افسوس ہے کہ تا شرصاف کواس زمانے میں کام کرنے سے لئے زیادہ وقت مذ مل سکا ۔ اُن کی صحت جواب دینے تئی۔ اورائی دن شرح کو اچا تک یہ شرح بھل کی آگ کی طرح الاہور میں جبر گئے کہ ناشر صاحب کو رات کے وقت دل کا دورہ بٹرا اوروہ اچا تک اللہ کو ہا ہے ہوئے ، اُس سے بعد گھروایس آئے لیکن رات کودل کے دورے سے جال بر نر ہوسکے اوران کا انتقال ہوگی۔ اس فہر نے سارے شہر ملکہ سارے ملک میں کہرام مجا ویا ۔ بشمار آئی میں فرط تم سے مجھے اٹ کبار نظر آئیں، اور دوسرے دن اُن سے ہزار ہا شاگر دوں، دوستوں، او یہوں، شاعوں، محافیوں اور از یزوں نے اسمیں میا فی صاحب کے قرستان میں شہر و فاک کردیا۔ میں اُن کے جنا زے میں شرکے تھا۔ بڑسے ہی دل دون

مناظرد يجھنے میں آئے۔

تاثیر صاحب کے اس طرح بطیع جانے سے پیٹہ ہر، اس کاعلی وثقافتی احول، تعلیمی فضا اوران کے بیٹ میں اسلام کے بیٹ میں فضا اوران کے بیٹ میں ایسان اوران کے بیٹ میں کیے سب سے بار وحدد گار ہو گئے۔ زندگی سے مختلف شعبوں میں ایسان اپر بدا ہوا ہو کہ میں میں گرنے میں اور ویرانیوں کا اسپر انظر آنے لگا۔ اُدا سیاں راج کرنے تھیں اور ویرانیوں کا اسپر انظر آنے لگا۔

اُداسیاں راج کرنے تھی اور ویرانیوں کا بسیرانظرآنے لگا۔

زرگی میں ایرصاحب کی مصروفیات بے شمارتھیں۔ وہ ایک نامورا برنعلیم ایک مشہور ومعروف بماجی اور تندیبی وثقافتی کا رکن اورا کی۔ بلند پاستاع اورادیب سے۔

امنیں کاموں میں اُن کا زیادہ وقت گذر تا تھا۔ اشوں نے اسلامید کالج لا ہور کے برنبیل
کی حیثیت سے کالج کو ترقی کے داستے برگامزان کرنے میں ایم کا ذرائع مورا سیدالند کا
کی حیثیت سے کالج کو ترقی کے داستے برگامزان کرنے میں ایم کا ذرائع مورا سیدالند کا
کی حیثیت سے تعاون اسلام دیا جا جا ہو نیورٹی کی مختلف کمیشوں می تعلیمی اعوال کو جے دائم برجانے کے
کیلتے انہوں نے ایک طیم میں اُن کو انتقافی بلند پالے سے بم کنار کردیا۔ ان تمام شبول میں اُنہوں نے ورادیا ورادیب کی حیثیت سے
اُرد وا دب اور شاعری کو انتقافی بلند پول سے بم کنار کردیا۔ ان تمام شبول میں اُنہوں نے جوگول قدر فیرات ایکام دیں اُن کو ترموض نیں کیا جا سکتا۔

جوگول قدر فیرمات انجام دیں اُن کو تھی جو کو موض نیں کیا جا سکتا۔

بیران میسند. بیران کی شفقت اور محبت کوکهجی همول نهیں سکتا- میں نے اُن سے بہت کچھ سیکھا، اور تنهذیب وادب سے جو دلچیسی، اور کام کیرنے کی تھوڑی بہت لگن اور دُھن میں میں اور تنہذیب دادب سے جو دلچیسی، اور کام کیرنے کی تھوڑی بہت سیاری میں میں جو ا

سیکھا،اور شندیب وادب سے جو دیسی،اورکام کیسے فی طور فی جنگ کی اور دسی جومیرے اندر ہے،اس کو بیدا کرنے میں میرے شفیق اساتذہ کے ساتھ ساتھ کا تیر صاف کی عظیم شخصیت کا ہاتھ بھی ہے۔

ہم حصیت کا ہاتھ کی ہے۔ اُم جمعی میں اُنہیں یادکر تا ہموں، اوران کی باغ وسمار شخصیت کی یا دروشنی کا ان مرسم میں اُنہیں یادکر تا ہموں، اوران کی باغ وسمار شخصیت کی یا دروشنی کا

اك مينار بن كر مجهد راسته د كهاتى اورميرى رسنما كى كرتى ب-

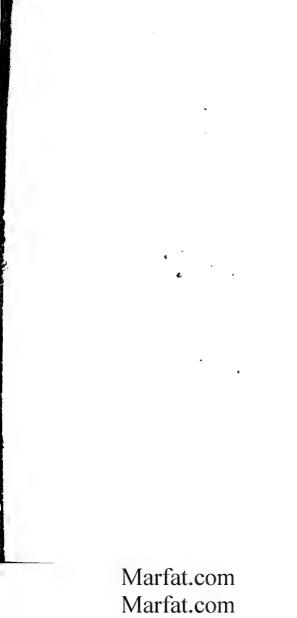

# بروفسرخواجه طورسين

پروفیسرتواجمنظوسین انگریزی زبان وادب کے نامور پروفیسر تھے۔ اُن کا نام بروفیسر تھے۔ اُن کا نام بروفیسر تھے۔ اُن کا نام بروفیسر تھا، پروفیسر تھا۔ اُن کا مطالعہ سبت وسین تھا۔ اُن کریزی ادبیات کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اُن کا مطالعہ اُنہوں نے زندگی جمرادبیات کا مطالعہ کیا۔ اس کے خلف ببلوول کے بارسے میں امنوں نے زندگی جمرادبیات کا مطالعہ کیا۔ اس کے خلف ببلوول کے بارسے میں سوچا، فورگیا اورایسے ایسے بیلول کے بارسے میں مطالعے کو بد ذات نودا کی علم اورایک فن بنادیا۔ اُن کو انگریزی ادبیات کے علم شور مطالعے کو بد ذات نودا کہ علم اورایک فن بنادیا۔ اُن کو انگریزی ادبیات کے علم شور

ایگ زیائے ہمن خواج صاحب سلم یو نیور سی علی گڑھ میں انگریزی زبان وا دب کے اُستا در ہے ، اور لا تعداد طالب علموں کو انہوں نے ایک زائد کے اُستاد و رہے ، اور لا تعداد طالب علموں کو انہوں نے انسان دوست بنایہ - دائی خوار کہ انسان دوست آدئی منے علائے مول کو اینا مال وست کا دی سے عطالب علموں کو اینا فال وست کے مینول میں محفظ منظم کے خزائے کو اُن کے سینول میں محفظ منظم کے خزائے کو اُن کے سینول میں محفظ منظم کے خزائے کو اُن کے سینول میں محفظ منظم کے دوست کو اِننا فرض

منصبی جانتے تھے۔ اُنہوں نے جس طرح اپنے شاگر دوں اورادب سے دلچیپی لینے والوں کی رہنمائی کی ہے، اس سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ اس اعتبار سے اُن کی شہرت کی نوشبو دور دور کہ بھیل گئتی۔ ندمرف پنی یوٹیور ٹی میں ملکس ندوشان کی دوسری یو نیور سٹیوں میں بھی وہ شہور تھے ، اوران ٹریزی ادبیات کے طالب علم اُن کی ٹری عزت کرتے تھے۔

رت ترسی سے بڑی بات یہ تھی کدان کا زاد یہ نظر ترقی بسندانہ تھا۔ وہ بڑسے ہی
دون خیال آدی تھے۔ اردوادب کی ترقی بیند تحریک اورائس کے علم برداروں کے
ساتھ اُن کا دابطہ تھا، اور وہ لوگ بھی اُن سے استفادہ کرتے تھے فواجہ صاحب
عاب نہ نعا رف اسنیں لوگوں کے ذریعے سے بوا۔ علی گردہ ہیں ڈائٹر اشرف مخواج علام
السیدین ، محود الففر اسید بجا فظیر وغیرہ ان کے احباب خاص تھے۔ ہیں اس زمانے
میں تھنی ہور سے میں بی ۔ اسے کا طالب علم تھا۔ اِن لوگوں سے اکثر بھی تو میں ملاقات
بوتی تھی ، اور بیسب مجھ بر سنفقت فرمانے میتے۔ اِن سے میرا مبن اُمان کی ماست سے
کی غرض سے تھا۔ یہ لوگ دوران گفتگونو اجہ شظور حسین صاحب کا ذکر بڑی مجبت سے
کی غرض سے تھا۔ یہ لوگ دوران گفتگونو اجہ شطور حسین صاحب کاذکر بڑی مجبت سے
کی غرض سے تھے اورائن کے علم وفضل اوراد بی معاملات میں اُن کے علم اورائن کی دائش
وبصیرت کے مترف تھے۔ اِن کی باتوں نے مجھے غائبانہ طور پر تواجہ صاحب کا گردیو۔
بنا دیا۔

بعدی اور بھرجب اُن سے بہلی مُلاقات ہوئی توجو کچھ میں نے اُن کے بارسے میں اُن کے بارسے میں اُن کے اُن کے بارسے میں اُن تھا، اُس کی مکمل دیڈ یو فلم میری آنکھوں کے سامنے آگئی۔ خواجہ صاحب اُس دُملے میں میں جوان بلکہ لوجوان بھے ، اورائشا دسے زیادہ ایک طالب علم معلوم ہوتے تھے۔ ان کی عمراس دقت جالیس کے لگ ہوگ تھی لیکن مجیسی میس سال سے ذیا دہ نمیں معلوم ہوتے تھے ۔ میانہ قد، سڈول بھرا بھرا جبم ، سرخ سفید جمئی دنگ ، سرپر انگریزی طرز کے بال ، عملے کب بندعلی گڑھ کے کئی شیروانی اور چوڑی داریا جائے میں طبوس ، خواجہ صاحب مجھے دیکھنے میں ایک فرشتہ معلوم ہوتے۔ یوں محسوس ہوا مبوس ، خواجہ صاحب محسور ہوا۔

حسے اللہ تعالیے نے اُنہیں اینے اِنھ سے بنایا ہے۔ ی<u>ں نے خواجہ صاحب کو</u> دیکھ کریہ اندازہ لگالیا کہ وہ <u>لولتے کم بی</u>ں،اورحد درجہ كم آميزاور كم سخن بين-اس ليخ مِن ني تودي اينا نعارف كرايا اوركها كأمير بهونو یونیورشی میں بی۔ اے ائرز کا طالب علم ہوں۔ انگریزی ادبیات کا دلدا دہ ہوں۔ انگریزی ادبات سے بروفیسرسدھانت اور دیا موائے مبتراکی شاگردی کا شرف محصے اصل ہے تیکن غانباد طور برمیں اپنے آپ کو آپ کا بھی شَاگرد مجھتا ہوں۔ میرے کھساتھی على رهم أي ك شاكرد ميں - أن كے توسط سے ميں نے عائبا مرطور برآب سے استفاده كيابي وهجب بهي طِيت بين آب ك شخصيت كى رعنائى وزيائى أوظم و فصل اورشفقت ومحبت كا ذكراس طرح كرتے ہاں كدميرى كردن آب كے ساسف مُصُ مِاتی ہے اور آب سے علی استفارہ کرنے کی خواہش دل میں میلنے لگی ہے آج يى خوامِشْ مُعِيد آب كيدياس بيمال كينج لائى جد جبيسات مقاآب كوديسا بيا يا" خواجرصاحب میری یہ ہائیں من کر زیرلب مسکواتے اور فرمایا۔ آپ نے جو کیے مُناہے، اُس میں فاصی مبالغداً رائی ہے۔ ہمارے إل اُسّاد اورطالب علم سے بشتے کی حور وایت ہے،اس کی وجہ سے طالب علم اینے اشاد دن کے بارہے میں اس طرح کی مبالغدارانی کرنے سے لئے مجبور ہو جانتے ہیں۔ میں تو آی بی کی طرح اگریزی، فارسى اورار دوا ديات كاطالب علم مول "

میں اُن کی یہ باتیں ٹن کرسوجیا رہا کہ خواجہ صاحب ہیں ایک بٹر سے ہیر و فیسراور اسکالر کی وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جواس کو ایک اسکالر سے زیا دہ ایک طابع می سمجھنے برمیورکر تی ہیں۔ کیونکھ علم آوا کیہ بحرفر خارجہ ، اور اس میں ڈوب کر بھی ایک صحح بروفیسراور اسکالرابنے آپ کو طالب علم ہی بحقاہے ۔ اور اسی میں اُس کی بڑائی ہے۔

نواجصاحب کوانی بڑائی کااحساس الکل نہیں تھا۔ وہ انگریزی ادبیات کے مت بڑے عالم تھے۔ اُن کا مطالعہ میت وسیع تھا۔ وہ ایناز ادہ وقت مطالعے

بهت برب عالم تص أن كامطالعه بهت وسيع مقا- وه اينازياده وقت مطالع

بیں صرف کرتے ہتھے۔ بُرِا نی اور تی کما بوں کا اُن کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا نی سے نی کنا بیس بھی وہ منگواتے دہتے تھے۔ انگریزی ادبیات سے تعلق کوئی ایسی کا بہ منیں تھی جوان کی دسترس میں مذہو۔ وہ اِن تمام کما بوں کو اپنے سینے میں آثار لیتے تھے، اور جب طالب علموں کو بڑھا تے تھے توان کو لیشے علم سے مالا مال کر دیتے تھے لیچروں میں وقت ضائع کرنے کے وہ قائل منیں تھے جواہ کوا و سیاق می کر آئا منیں بیند منیں تھا۔ اس سے طالب علموں کی دمنما فی ذاتی سطح برکرتے تھے، اور بڑی مالوس سی منیں تھا۔ اس سے طالب علموں کی دمنما وار شے خیالات کو نوٹ بھی کروا دیتے تھے تھے۔ اُن سے تبادلہ خیالات کو نوٹ بھی کروا دیتے تھے تھے۔ اُن سے تبادلہ خیالات کو نوٹ بھی کروا دیتے تھے۔ تاکہ یہ سب بچھ طالب علموں سے باس محفوظ دہیں۔ اُن سے پڑھا نے کا طریقہ منیداور تاکہ یہ سب بچھ طالب علموں سے باس محفوظ دہیں۔ اُن سے پڑھا نے کا طریقہ منیداور تھا۔

خواجہ صاحب کی تدریس کا طریقہ سی تھا۔ لیکن ویسے وہ بائیں بڑھے ہی دیکٹ الداز یس کرتے تھے۔ بوستے متھے تو بول محسوس بوتا متعابیسے بھولوں کی بارش بور ہی ہے۔ لہجراییا جیسے ایک جوئے نرم خرام اپنی تمام تر دلا ویزی کے ساتھ نغمہ سرا ہو۔ اندازِ تُعْتُلُو

ايسا جييئ مهدوشكر كاكوني جيثمدوال بو-

ایسا بیسے جہاوت سرہ دول یا مداوی بی باروس و خوالی کی صورت شکل میں، وضع شع خواجہ صاحب دی کی تمذیب ایم کی مندیب اپنی تمام تر رعنا بھوں کے ساتھ جھا بحق ہوئی نظر و تقدیم ہوں کی تمذیب اپنی تمام تر رعنا بھوں کے ساتھ جھا بحق ہوئی نظر آئی تھے۔ اُن کی شخصیت میں ایس دگی اور مصومیت کا حساس ہوتا تھا جو عام طور بر مصوم بحوں کی مجمل میں اپنا بعلوہ دکھا تی ہے۔ وہ نها یت باک صاف ، دُھلے دُھل کے اور دہ علی گڑھ سے ایک عمراننوں نے علی گڑھ میں گذاری علی گڑھ اُن سے اور وہ علی گڑھ سے ایک عمراننوں نے علی گڑھ میں اُن کی عرف میں گڑھ اُن سے اور وہ علی گڑھ سے مرخوب سے مار دوران کا احترام کرتے تھے۔ اسا تذہ اُن کے دلدادہ اور ادر اب اختیار اُن کے والا و مشیدا تھے۔ اُن کی تمذیب اور شائسگی ، ضلوص اور مبندا ضل فی کا شخص معترف تھا۔ اور یہ صرف کی تو شہو کہ دور دُور کہ میں بوئی تھی ، اور کمی واد بی دُنیا میں اُن کو بڑے احترام کی نظروں سے دور دُور کہ کے میں اُن کو بڑے احترام کی نظروں سے دور دُور کہ کے اساتہ تھا۔

دیھاجا اتھا۔

نواجہ ساحب تقریباً بمیں بھیں سال علی گراھیں رہے لیکن نیام پاکستان کے

بعد سندوستان میں ایسی افرانفری سیدا ہوئی کہ سرخص انتشار کا شکا رنظر آئے لگا۔ ناص
طور برسلمان اس افرانفری اور انتشار کا نیا دہ شکار ہوئے علی گرھ ہوسلمانوں کا سب
سے ہڑا مرکز نیا، اس کی نمیا دی بھی بلگئیں۔ بڑسے بڑسے عالم اور بیرونیسر ایشتان کی
طرف ہجرت کرنے کے منصوبے بنائے لئے ۔خواجہ صاحب نے بھی زخت سفر باندہ،
اوراپنے نا ندان کے ساتھ لا ہور آگئے ،گورنسٹ کالج لا ہور میں اُن کو انگریزی نه بن
وادب کی بیرونیس شب بل گئی جیند سال بعد اس کالج کے برنسیں جی ہوئے۔
وادب کی بیرونیس شب بل گئی جیند سال بعد اس کالج کے برنسیں جی ہوئے۔
بیرہ نواج صاحب سے اکثر میری ملاقات ہوتی تھی کہی میں اُن کے پاس گورنسٹ کالج
بیل بنا تا تھا کہی وہ اور شیل کالج میں تشریف ہے آتے ہتھے۔ اس طرح لا ہوری کھی

ائن سے علمی استفاد سے کا زمادہ موقع ملتا تھا۔اس زمانے میں میں نے اُن سے بہت کے دسکھا، اور اُن کی ماذب نظر شخصیت نے میرسے دل میں اپنی جگر بنالی-خواجرصا حب اینے قبیلے کے آدئی تھے۔ ادب کی ترقی بند خرک سے اُن کی دیرینه وابتگی تنی علی گره صرف دوران قیام می وه اس تخریک مے ساتھ وابشدہ، ادرلا ہورس میں بردے کے بیکے روکر اُسنوں نے اس تحریک کے لئے کام کیا۔ اُن كاعلمى او بى كام بنى اسى زما في مين منظوعام يرايد اسى زمافي مي أنهول في غزل براينا کام مکل کیا اور نفزل کاروب اور مبروب محد نام سے اپنی کتاب کوشائع کرنے کا منصوبه بنایا- به کام تو وہ ایک زمائے سے کررسے تنے اوراُسوں نے غزل محمطالعے يس نتے ذا ويوں اور نتے يبلوؤل كو لاش كرنے كى كوشش كى مقى - فاص طور يون غزل کی سماجی اور عمرانی اسمیت کا سُراغ لگا اان کے پیش نظر مضا ،اوراس سلے من اُنہو نے ایسے ایسے نملنے نکایے تقے اورغزل کی معنویت میں ایسے ایسے سیلو ٹلامش سمنے تقفي كداس كود يحد كرخفل وبكرره جاتى تقي غزل كاصطاعه را وراس كى علامتول مينتى معنوین کی تلاش کاخیال اس سے قبل کسی اورکو منبس آیا تھا نحوا جرصا حب نیے ہندوشان کی اریخ ، اورخصوصاً آزادی کی جدوجہد کے اُن گنت میلو وُں کوغزل میں تلاتش کیا ،ا دراس کام میں اپنی ساری زندگی صُرف کردی غرل کی تنقید میں حواجہ صاحب كايكارنامدايساب كدأس كوكبهي معى فراموش منيس كياجاسكا-

کا در نست کا مج انبور کے دوران قیام میں انبوں نے علامداقبال مجری ایستاس
کام کو کم کی جواب اقبال اور چیدد و سرے شاع کے نام سے کا بی صورت میں شائع
ہوئیکا ہے۔ اس کے مختلف جقے اُنہوں نے اور فیٹل کالج ، کی کی ایک مقال میں سناتے
ہتے۔ میں اس انجرس کا نگراں تھا۔ میں نے خواجہ صاحب سے ورخواست کی تھی کہ وہ
اس کے جلے میں بہیں اپنی لگارشات سے نوازیں۔ میری درخواست پروہ اس کے
لیتے تیا رہو گئے ، اور انہوں نے پہلے علامہ اقبال کے مجموعہ کام ، انگہ درا، براینا مفمونی
پڑھا جو ایک نمایت ہی خوبصورت مطابعہ تھا۔ حاضریں نے اس کوغورسے شنا،

خواجه صاحب کی تنقیدی بھیرت سے استفادہ کیا ، اوراُن کے طرز تحریر سے کُطف اندوز ہوئے۔ اس کے بعداُ منوں نے اقبال کی شاعری پرکئی مضایدن اور بھی اور سنٹا کائے یم پڑھے۔ اب یہ تمام مضایین اُن کی کتاب اقبال اور بعض دوسر سے شاعر "یں شائع ہوچکے ہیں۔ علامداقبال پران کی یہ کتاب شایت خیال انگرزہے اور اپنی تنفیدی بھیرت اور انداز تحریر کے اعتبار سے بڑی ایمیت رکھتی ہے۔

نیوا در این مورد این کریم ول کواد بی دنیا کے سامنے بیش کرنے میں بہت محاط تھے۔ ادبی جلسوں میں شرکیے منیں ہوتے تھے لیکن میر سے سیم اصرار بردہ اوٹر ل کالج کے ادبی جلسوں میں شرکیے ہوئے، اوراس طرح لوگوں کو بیٹم ہوا کہ وہ اُرد دکے بہت بڑے نقادیں، اورائن کی تنقیدایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اُن کی دونوں کتابین اُردوغزل کا روپ ہروپ، اوراقبال اور معبض دو سرے شاعراً دو تنقیدیں

گران قدداخا فدین .

اس زمانے میں نواجہ صاحب بہت مصروف رہنے نقصہ انگریزی کی بروفیہ کو اس زمانے میں نواجہ صاحب بہت مصروف رہنے نقصہ انگریزی کی بروفیہ کو اور گور انسنے کا لیے کی برسیلی آن کا خاص و قت لیتی تھی بیکن اس مصروفیت سے با وجود وہ کا کراور فیٹ کی کی بیٹ سے کھفی سے دن ہوہ گیست انساز میں اوبی موضوعات برباتیں کرتے تقے۔ آن کی باتوں سے میں نے میشید استفادہ کیا، بہت کچھائ سے میں اور میرے علم میں اُن سے اضافہ ہوا۔

نواجہ صاحب برسے بی وضع واراور بلنداخلاق انسان تنے۔ اُن سے جب بھی فیواجہ صاحب برسے میں موضع واراور بلنداخلاق انسان تنے۔ اُن سے جب بھی

لاہور کے دوران فیام ہی خواجہ صاحب سے اکثر ملاقات ہوتی تھی اور وہ بہیشہ خندہ بیٹیا تی سے بیٹی آئے بھے خوب بینستے اور سکراتے نئے، اور بڑی مجبت سے حال احوال پوچھتے متھے۔اُن کی گفتگو دتی کی مخصوص زبان میں ہوتی تھی۔ائٹرانی گفتگو میں کوئی ایسا محاورہ یا روز مرہ استعمال کرتے تھے کہ کہ طف آجا انتھا۔ بڑی ہے تعلق سے

بائیں کرتے تھے۔لین رکھ رکھاؤ کو کھی تھیس شیں گئی تھی۔اور منٹیل کالج سے علمی اوبی مام کے ارب میں انٹر او چھتے تھے، اور اس کی تفصیل من کرخوش ہوتے تھے مفد مشورے سى دينے تقے - ادب كيے فتلف سيلوؤں براظهار خيال بحى كرتے تھے - اُن كى باتوں مِن بمنشه كوئي ندكوئي مُكته اوركوئي ندكوئي نياشيال ضرور بيوتا تقا- وه صرف ايك عالم اور ادیب بی نبیں منے ،ایک پُرکشش انسان بھی تھے۔ یس نے إن ملاقاتوں میں اُن کی دلجسب اورخیال انگیز باتول سے بہت پچوسکھا۔ اُنھوں نے جو راستے دکھائے تھے، اُن يريين كوشش كاورست من منرلون سعيم كنا ديوا-نواجه صاحب کم آمیز صرور تف لیکن جس سے منتے تھے بڑی محبت سے ملتے متے کہ جی اجنبیت کا حساس منیس ہونے دیتے متعے۔ بڑے اضلاق سے بیش آتے تقے۔ امنوں نے گورنمنٹ کالج میں گیارہ بارہ سال گذارہے۔ خاصے عرصتے کہ پرنسپل بھی رہے۔اس کا لی کا پرنسیل بہت بڑاافسراور بوروکریٹ سمجھاجا یا تھا جواجھا مب نے اپنی تندیب شائسگی اور لمبنداخلاتی ہے اس روایت کو توڑ دیا۔ اُن کے دروازے سرا ک سے لئے کھلے رہتے تھے اوروہ براک کاردیمی کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ وه منیا دی طور برایک برونیسرا درایک شفیق اُستا دیتھے ۔اُن کی شفقت برایک پر يديا يال تنعى ايني برائي كالنيس احساس الكلسنيس تطاف اطرتواضع مي مي بميشميش

بیش رہتے تھے۔ خواجہ صاحب سے میری آخری کما قات اُن کے انتقال سے دو تین سال قبل ہوئی۔ ہوا ابوں کہ بیرونیسرآل احمد سرورصاحب ایک دفعہ علی گڑھ سے لاہور آئے تو میرے غریب نانے برقیام کیا۔ ایک دن اُنہوں نے بیخواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے اُساد اور دوست خواجہ نظور سین صاحب سے ملنا چاہتے میں ۔ میں نے خواجہ صاحب کو فون کیا۔ اُس زمانے میں وہ زمان پارک میں رہنے تھے۔ کہنے نگے آہمی آجائے میں انتظار کر رہ ہوں۔ آب سے اور سرورصاحب سے مل کر مجھے سے صدخوتی ہوگی۔ میں سرورصاحب کو لے کرانی گاڑی میں زمان پارک بہنیا۔ نمائی المائس کے

بدان کامکان بلا نواجہ صاحب باہر مرآمد سے میں انتظار کرتے ہوئے نظرائے۔
بڑی بجت سے ملے بچھے اور سرور صاحب دونوں کو گلے لگایا۔ اور پوجھا آپ کو بہال
بہنچنے میں کوئی وقت تو شہیں ہوئی ؟

یم نے کہا کوئی خاص کوشواری شہیں ہوئی۔ دوایک بگر پوچھا ضرور ٹپرا۔ دو
ایک کمی سرگوں برموٹر بھی بطانی ٹیری لیکن مزہ آیا۔ زمان بارک خوب جگہے۔ یہاں
او پنچے او پنچے آسمان سے بائیں کرنے ہوئے درخت بیں اور ہرطرف سبزہ ہے۔
تواجہ صاحب کہنے لگتے بھی ،اسی وجہ سے تو میں بہاں رہتا ہوں۔ جو خص شام
مرگشت کرتا ہوں۔ اس سے طبیعت بحال رہتی ہے۔ بہاں سبزہ بہت ہے۔ ہوا
مورٹ سے گھاف اندوز ہونے کا بہاں خاصاسا بان ہے "۔
یہ بائیں کرتے ہوئے خواجہ صاحب ہم لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں سے
یہ بائیں کرتے ہوئے خواجہ صاحب ہم لوگوں کو اپنے درائنگ روم میں سے
درخی سے اسے میں میں میں سے دورہ میں سے
درخی سے نظر سے کھافی اس میں ہے۔

یہ بائیں کرتے ہوئے تواجمعاحب ہم لوگوں کوابنے ڈرائنگ روم میں ہے۔ گئے۔آرام دہ موفوں بریمیں بھایا اور سرور صاحب سے نخاطب ہوئے۔ پوچھائسرور صاحب اکب آئے ؟

سرورصاحب نے کہا مجھے لاہورائے ہوئے دوئین دن ہو گئے ہیں۔ عبادت صاحب کا مہمان ہوں جس دن سے آیا ہوں۔ بینواہش دل میں مجیل ری مقی کہ آپ سے مُلا قات ہو۔ عبادت صاحب نے آپ کا فون مبراورم کا ن کا بیتہ معلوم کیا ، اور ہم لوگ یماں بہنچ گئے۔ دیر بیٹہ آرزو پوری ہوئی۔

نواجەصاحب نے پوچھا آپ آج کل سری نگریس ہیں یاعلی گڑھ میں '؟ سرورصاحب نے کہا ہیں اب علی گڑھ ہیں ہوں۔سری نگر کوخیر یا د کہہ دیا ہے۔

کتی سال سے وہاں آنا جانا رہنا تھا۔ وقت بست ضائع ہو تاتھا۔ ہم کر کام کرنے کا دفع منیں مِنیا تھا۔ اب علی گڑھ میں رہ کدا دھورے کاموں کو کم کم کرکر را ہوں'۔

علی گڑھ کاذکراتے ہی تواجہ صاحب خاصے جذباتی ہو گئے۔اپنے زمانے کے علی گڑھ کو بہت یا دکیا۔ ایک ایک خیرے میں معلوم کی۔ دیر بک علی گڑھ اور وہاں

کے مخصوص ماحول کی مائنس ہوتی رہیں۔ بيفرنواجه صاحب ميرى طرف متوجه بونئ - بِوجِها عُبادت صاحب! آج كل كياكام ، يورباسي-یں نے کہا میں ادھر کھی عصصے کا سکی اُردوشاع وں برکام کر رہا ہوں۔ اد هرمیری ایداد بی سوالخ جمان مرسے ام سے میں نے تھی ہے جو شائع ہو ملی ہے۔ خواجہ میردر دیرسجی ایک کتاب شائع ہوئی ہے - کچھ خاکے بھی تھے ہیں- اِن خاکوں کے تين مجوع ره اوردان توق، آوار كاب شق ادر علوه المصدر بك، شائع بو يكيرس إن كے علاوه ديوان ولا مجى مي في ايساب دياہے - جلديم كنابس آب كي ضرت من ميش كرون كا"-خواجہ صاحب کہنے گئے 'یہ نهایت مفید کام ہے۔ میں اِن کتا بوں کا انتظا رکروں گا بِعربي ني خواجه صاحب سے يوجها آپ كي صحت كيسي سے "؟ كينے لكے من تو تھيك ہوں - منح دو بعراد رشام كونتوب سيركر ما ہوں مطركت مِيں وقت بھي اچھا گذرجا آہے،اور صحت مجي ٹھيک رئتي ہے۔ليكن مياں تنها نيَّ بست ہے۔ میری بوی بیار ہیں۔ اُن کی ادداشت ختم بولکی ہے۔ اِس کی وجسے

بریشانی رہتی ہے'' غرض اس طرح کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے کہ ہم لوگ ٹواجہ صاحب سے ساتھ چاہئے یتنے ادر ہانیں کرتے رہے اس سے بعدائ سے اِعازت کی -

ورب بن ریس ریس کی باتی انداز میں ہم لوگوں کو رخصت کیا۔ خواجہ صاحب نے بڑسے ہی جذباتی انداز میں ہم لوگوں کو رخصت کیا۔ میں اس سے بعد انقرہ یو نیورٹی کی پر وفیسر شب پر دوسال سے سئے تُرکی

یں اس کے بعد سرہ یو دروی میر بیسی بات است چلاگیا ۔ وہاں مجھے ایک دن پاکسانی سفارت نمانے میں بنجبر ملی کفت علالت کے بعد خواجہ صاحب اللہ کو بیارے ہوگئے ۔ بست افسوس ہوا -

تواجرصاحب ایک ایسی تندیب کی نشانی تقیمس کے نقوتش اب دُ صند کے ہوتے میں اور پاکستانی معاشرے اور ماحول کے تیوریہ بتاتے ہیں کاب ایسے لوگ پریدائنیں ہوں گئے۔ ایسے لوگ پریدائنیں ہوں گئے۔ اللہ تعالیے اُنہیں اپنے جوار دہمت میں جگہ دے اور مان کے مقا مات کو طند کرسے!

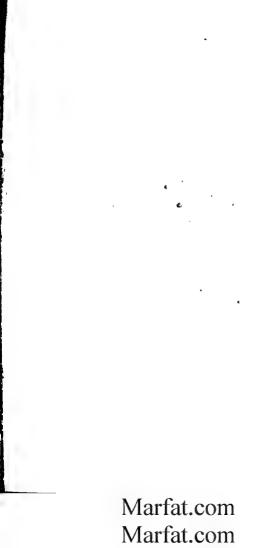

# مولاناحامد على خاك

مولانا حا مطی خال اُرد و کے نامورادیب اور شاع ہیں۔ تقریباً نصف صدی کہ اُنہوں نے اور بی کام کیاہے۔ اور بی مضابین تھے ہیں۔ شاعری کی ہے، اور شمایاوں اُلحرا اور خزان کی ہے، اور شمایاوں اُلحرا اور خزان کی حیثیت سے بے شمار نے ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقات کو شایع کر کے اُن کی توصلہ افزائی کی ہے۔ اس لئے انہیں ایک اُدیب گز کہا جائے تو ہے جانہیں۔ وہ اُردوزبان کے عاشق ہیں، اور اس زبان کے میٹ نیریش نہیں وک کو سنوار نے ہیں اُنہوں نے بڑے سے اہم کا رنا ہے انجام دیتے ہیں ستائش کی تمثنا اور صلے کی ہردا کئے بنیر اُنہوں نے یہ کا مرکبا ہے۔ وہ ایک ہیتے ہمائس اور کھرے آدئی ہیں۔ اُنہیں ایک عظیم انسان کہ کا جائے تو ہے جانہیں۔

حارعلی خاں صاحب کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جوابی خوش افعالی ، بلند کر داری اخلاص مندی اور کھرہے بن کے لئے مشہورہے ۔ وہ مولوی سراج ، مدین خاں صاحب کے فرز تداریم بند، اور مولانا ظفر علی خاں ، پرونیسر مجمود انمکر خان اور پرونیسر حمیدا حمد خان کے بھائی ہیں۔ اُن کے دالداخیار زمیندار کے بانی تقے حس نے مول نا ظفر علی خال کی ادارت میں صی فت کی گران قدر خدمات انجام دیں۔ بیرونیسر موداح رفان ایک زمانے بیک عثمانی بھی نیورسٹی حید مدا باد دکن میں کمیشری سے پرونیسر رہے اور اُردوز بال آب

سائنس پڑھانے، اور سائنسی اصطلاحات وضح کرنے کے ایسے تجربات کئے جواردو زبان کے لئے مفیدتا بت ہوئے۔ پروفیسر تمیدا تمدخاں مڑھم انگریزی زبان وادب کے پروفیسر، پنجاب یو نورٹن کے وائس جانسلراورا اُردوکے المورادیب اور نقاد تھے۔ وہ اُردوکی تمایت میں ہمیشہ بیش بیشی دہے۔

ایک ایسے المی خاندان میں مولانا ما معلی خان صاحبے آئے کھے کھولی ،اورانہوں نے بھی ساری زندگی علی او بلی کاموں گذار دی حکم آباد وزیر آباد اُن کا وطن تھا۔ اُن کی استدائی تعلیم وزیر آباد اُن کا وطن تھا۔ اُن کی استدائی تعلیم وزیر آباد کیے شاگر دیتھے ہواً دد واو پنجابی ہی روائی سے بولئا نے ان سے استفادہ کیا، اور پیرلا ہورآ کرا بی تعلیم جاری گئی۔ اس انہوں نے یہاں سے بی ۔ اے کیا آور کچری صفح کے اور فیٹل کا لیم میں تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں انہوں نے یہاں سے بی ۔ اسے کیا آور کچری صفح کے اور فیٹل کا لیم میں تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں انہوں نے اُر دوزبان وادب سے کہری دلیہی کا اظہار کیا ۔ ختلف اخباروں اور رسالوں میں مضامین کی گئیر خال ۔

رسا وں ہیں مصایی سے اور اس مرس جلائی اردو وہ باق و دہ ہے انہ ہم کا استحمالیہ جہانی ہیں ہم بالی کا جہانی کی وجہ سے میاں بشیر حمد ہے انہوں کی جوائن سے اس ادبی مزاج کی وجہ سے میاں بشیر حمد ہے اور انہوں کی جوائن سے اور انہوں نے معلیا در اس میں شائع ہوئے والے مضایات کے احمد میں منہ ایر اور زبان کا خاص طور برخیال رکھا، ان کو درست کر کے جھایا جس کی وجہ سے حمالیوں کا شمارا عظے درجے کے اور بی رسانوں میں ہونے رکا۔ مولا کمنے فوجوان اور بوب کی ہمت افرائی ہمی کی اور نے دیوں کی تخلیقات کو حمالیوں میں نہایت اہمام کے ساتھ کی ہمت افرائی ہمی کی اور نے اور بوں کی تخلیقات کو حمالیوں میں نہایت اہمام کے ساتھ شائع کی۔

دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں اُن کا تقرراً ل انڈیا ریڈیو دہلی میں ہوگیا۔ ن م ا راضداس زمانے میں دِق ریڈیو کے منتظم سنے ۔ اُسٹوں نے خاص طور پر ریڈیو پرنشر ہونے دالی تحریروں کی زبان کو درست کرنے کا کام مولانا کے سُپردگیا، چنا پیجہ وہمایوں کوچھوڑ کرلا ہورسے دِلی آگئے، اور کئی سال کے دِلّی میڈیو کے ساتھ بطورشیر زبان منسلک

رہے۔

مولانا سے میراغا ئبانہ تعارف تورسالہ هما اوں کے توسط سے ہوگیا تھا۔اگت اہم رمیر جب فافی بدا اونی کا اتقال ہوا تو میں نے اُن کے بارے میں ایک مضمون کھ کر هما اوں کے اُر شیر کو بھیج دیا۔ مولانا نے مجھے فوراً مضمون کی رسید بھیجے۔مضمون کی تعریف کی داراس کو اگست اہم رسے شما ہے میں شمایت اہم میں شائع کر دیا۔ حالا نکہ اس صفمون میں کوئی خاص بات منہیں تھی۔ میں اس زمانے میں طالب علم تھا، اور یہ مضمون میری ایک طالب علم نہ کوشش تھی۔

یہ سون یرق یا صف ب بار میں مولانا سے میری بہلی مُلاقات ہوئی۔ بیں اکثر تقریری کُشر دئی کے دورانِ قیام میں مولانا سے میری بہلی اُلاقات ہوئی۔ کرنے کے بیٹے ریٹ دیا ہوں کئے۔ وہ مولانا صار علی ضال صاحب کے مدّاح تھے، اوراشوں نے ہی مولانا کو ریڈ ہوکی ملازمت کے لئے دِنی بُلایا تھا۔

رات مصاحب مجھے اپنے کمرے میں سے کئے۔ وہاں مولانا تشریف فرما تھے۔ رات مصاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کمر پوچھاکیا آپ مولانا حا مدعلی خال صاحب سے ملے میں '' ہ

میں نے کہا اُسجی کک اُن سے نیاز حاصل منیں ہوا۔

کہنے لگے مولانااس وقت یہاں موجود ہیں -ان سے طئے''۔ ''

يسُن كرمولانا ابني عبَّد سيه أنتُف اور مُجِهِ گله رنگا يا-ا وربيرا نب باس مُجهه نموف بر شِها يا اور ميراعال احوال إو جينا-پرشِها يا اور ميراعال احوال إو جينا-

یس نے کہا مولانا ایک زمانے سے آپ کا نیا زماصل کرنے کی نوا ہش دلیں بھل رہی تھی شکر ہے کہ آج پر نواہش پوری ہوئی ۔اس کے لئے میں راش رصاحب کا شکر گذار ہوں''

مولانا کھنے نگے آپ سے فائبانہ تعارف بتحاد آج آپ کو دیکھ کراور مل کر جی خوٹ ہوا''

میں نے کہا میں لواب کاممنون احسان ہوں۔ چیندسال ہوسے اپنی طالب علمی

کے زمانے میں ہیں نے فاقی پرایک منمون کھ کر بھیا تھا۔ آپ نے بغیر کسی ناخیر کے اس کو کھیا پول میں نها بت اہتمام سے شائع کر دیا۔ یہ میرا پہلام منمون تھا جو ہما پول کے ایسے معیاری رسالے میں شائع بڑا "

سعیاری رسائے بی سمان ہوا۔ مول نا کھنے لگے آپ کامضمون اچھا تھا اوراس کی محالول کو صرورت بھی تھے۔ فائی بڑے اہم عزل گوشا عریقے۔ اُن کے اُنتقال کی بھڑتی تومیرے دل میں پنتواہش بیدا ہوئی کہ اُن کے بارسے میں ایک ضمون محمالوں میں شائع ہونا چاہئے۔ آپ سے صفحون نے یہ خواہش بوری کر دی ، اور میں نے ایک دوضمون روک کرآپ کا مضمون اگست ۱۹۲۱ر کے شمارے میں شائع کردیا۔ اور پیضمون شائع کرکے مجھے مسترت ہوئی "

ے بارسی و مول میں سین اور اس میں اور خوال کے مضمون مما اول سے ایک ایسے معداری رسالے میں است استان میں است بھارت کے ایک ایسے معداری رسالے میں است بھارت کے ایک ایسے استان میں اس

معیاری رسالے میں اسے اہمام سے جمال اون بھا پہانے۔
داخد صاحب ہماری یہ بائیں سنتے رہے ۔ پیمرائنوں نے مولانا سے میرا با قاعدہ
تدارف کر وایا ، اور کہا عبادت صاحب حال ہی میں تھنوسے آئے ہیں۔ انگوع کہ کالج
میں اُر دو زبان وا دب پڑھارہے ہیں۔ ان کے مضابین لگار، ادب لطیف اورا دبی دنیا،
میر بھی شائع ہوئے ہیں۔ اپنے قبیلے کے آد فی ہیں۔ انہوں نے آزاد لھم کی جمایت میں بی ایک ضام صنعون کھا ہے ، اور نہایت مرائل طریقے سے اس صنف کی اہمیت ذہرت ایک المرب سے اس کر ان ہے۔ اس ضعمون کھا اثر بہت اجھا ہوا ہے، اور قدامت ببندوں کی طرف سے اس صنف برجو لے دسے ہور ہی تھی، اُس کا زوراب ضاصا کم ہوگیا ہے۔ ہمیں اِن کا شکر لااللہ میں اِن کا شکر لااللہ کی اور ایک ہوئیا ہے۔ ہمیں اِن کا شکر لااللہ کی اور ایک ہوئیا ہے۔ ہمیں اِن کا شکر لااللہ کو ایک ہوئیا ہے۔ ہمیں اِن کا شکر لااللہ کی اور ایک ہوئیا ہے۔ ہمیں اِن کا شکر لاللہ کو اُلیا ہے۔ ہمیں اِن کا شکر لاللہ کی اور ایک ہوئیا ہے۔ ہمیں اِن کا شکر لاللہ کو اُلیا ہے۔ ہمیں اِن کا شکر لاللہ کی ایک ہوئیا ہے۔ ہمیں اِن کا شکر لاللہ کی ایک ہوئیا ہے۔ ہمیں اِن کا شکر لاللہ کی ایک ہوئیا ہے۔ ہمیں اِن کا شکر لاللہ کیا ہوئیا ہے۔ ہمیں اِن کا شکر لاللہ کیا۔

ین نے مولانا کو مخاطب کرسے کہ اس صنمون کی تخریب داشدها حب کی شاعری کی وجہ سے ہوئی اس کے شاعری کی وجہ سے ہوئی ا کی وجہ سے ہوئی۔ اُمنوں نے اپنی شاعری سے آزاد نظم کی اس صنف کو وقا ردیا ہے اور اعتبار سے ہم کنار کیا ہے۔ ہیں اُن کے مجموعہ کلام ماورا کو دیکھ کر بہت متنا تر ہوا۔ اس نے میں نے سوچا کہ آمراد نظم پر ایک مفسل صفحون کھول جس میں اس صنف کی اہمیت داضح کی بلتے "۔

مولانا نے کہائیں نے یمضمون بڑھاہے، اور مجھے اس کو بڑھ کر توشی ہوئی ہے۔
ایس نے آزاد نظم کی جمایت اور وکا اس بڑے سلیقے سے کی ہے اور راشد صاحب کا
ازاد نظموں کا بخریداس میں بڑی محبت اور جذب وسٹوق سے کیا ہے۔ آپ کا ایک فصل
مضمون اُر دوا دب کلا گائی میں بھی میں نے ادب بطین کے سالنا مے میں بڑھا ہے۔
مضمون اُر دوا دب کلا گائی میں بھی میں نے اور بطین کے سالنا مے میں بڑھا ہے۔
اس مضمون میں آپ نے اُر دوا دب کا جا نمزہ بڑی محت اور محب سے جدیدا دب پر
عزض دیر بھی میں مولانا جا معلی خال اور راشد صاحب سے جدیدا دب پر
بائیں کرتا رہا۔ اس ملاقات نے مولانا کی شخصیت کے گہرے نوٹوش میرے دل
برشبت کتے، اور میں اُن کی باتوں اور جدیدا دب پرائن سے خیالات و نظر بایت سے
بست متاثر ہوا۔

اس سے قبل میں نے مولانا کو دیکھائنیں تھا۔ میراخیال تھا کہ وہ مولانا کہلاتے میں۔اس لئے وہ قدیم وصنے قطع کے انسان ہول کئے اُل کے چہرسے پر داڑھی ہوگ اور وہ روایتی مشرقی لباس بینتے ہوں گئے۔

لیکن میں اُس دن مولانا کو دی کھ کر حیران رہ گیا۔ وہ مجھے بہت ہی وجیدا ور نوش کھی اور جامہ زیب نظر آئے۔ دراز قد بھرابھراسٹرول جم مرح سفیدر بگ کلیں شیون نا تشا عدہ ہت کے سوٹ میں بلوس بموں نا کوشخصیت میں مجھے بڑی ہی دکشنی اور دلا ویزی نظر آئی۔ ان کی آ واز میں ایک مجھ بری ہی دکشنی اور دلا ویزی نظر آئی۔ ان کی آ واز میں ایک باتوں پر شسکراتے اور بینے میں مخصوص شم کا نکھا بی بھا ۔ ایک کم کرتے بھے بین دوسروں کی باتوں پر شسکراتے اور بینے سے سے سے منگفتگی اور شادانی اُن است بجیدگی کا رہے ہے ہے۔ سایت بجیدگی کو تی ارائی کی انور میں وفارا ور سبخیدگی کا دیک فائن میں مولانا کی باتوں میں بوئیں اور اُن سے باتیں کرتا ہا۔ بیمرئ سے امان ت کی اور فائیس ہوئیں اور اُن سے باتیں کرتا ہا۔ بیمرئ سے مان اور وابس ا بنے کالج آیا۔ اس کے بعدائ سے کئی ملاقاتیں ہوئیں اور واب انسان ہیں ، اور منا یہ بعدائی سے کئی ملاقاتیں سے جھے ہی محرے ، بااطلاق ملاقاتیں سے جھے ہی محرے ، بااطلاق مان کے انسان ہیں ، اور منا یہ صاف شخصری زندگی سبر کرتے ہیں ۔ کم آئیزی مورث بار طاق اور واب انسان ہیں ، اور منا یہ صاف شخصری زندگی سبر کرتے ہیں ۔ کم آئیزی میں اور واب انسان ہیں ، اور منا یہ صاف شخصری زندگی سبر کرتے ہیں ۔ کم آئیزی

اُن کے مزاج میں ضرور تھی لیکن جن لوگوں سے ملتے تھے اُن سے بڑی مجبت او ترفقت سے میٹی آتے تھے۔ مجھ برتوان کی شفقت اور مجبت ہمیشہ سے پایاں رہی۔

اسی زمانے میں میراتی کو بیخیال آیا کہ صلفہ ارباب ذوق کی شاخ دلی میں جی قائم
کی جائے ، اور حس طرح لا ہور میں اس کے ہفتے وار اجلاس ہوتے ہیں، دلی میں بھی فیلے
ری اجلاس ہوں ۔ میرا ہی بھی اُس زمانے میں دلی ریڈ لو میں ملازم شخصا ور وہاں ایجا خاصا
ادبی ماحول تفا۔ کیو کھ اُس نے ساتھ لیطرس بخاری ، مولانا حامظی خال ، ن م ، واشد،
سعا دت حسن منٹو ، مختا رصد تقی ، اعجا رحسین بٹا لوی ، ضیار جالند صری ، کرشن چندر ، بریم
ناتھ در ، اخلاق احمد د ہوی و فیرہ بھی دیڈ لوکے ساتھ منسلک تضے ان سب نے میرا ہی
کیاس تجویز سے آنفاق کیا۔ میرے اُس و تیراقی نے یہ کام کیا کہ میں صفتے کے جلسوں کا انظام
انگلوع کہ کالم بھی کروں میں نے یہ فرش بنوشنی انجام دیا۔ اس کے پسلے اجلاس کی
صدارت میری د زواست پرمولانا حامظی خال صاحب نے کی۔ اس میں وہ تمام ادیب
ضدارت میری د زواست پرمولانا حامظی خال صاحب نے کی۔ اس میں وہ تمام ادیب
شر کے بوتے میں کا قیام اس زمانے میں وگی میں تھا۔

اس افتیا جی جلے کی صدارت کے لئے مولانا تھیک جار بجے انتظام مربک کالج میں تشریف لائے میں نے اُن کا استقبال کیا۔

یس سے گیا بھائے سے اُن کی تواضع کی۔ اِ دھراُ دھری باتیں کیں ، اور بھرا منیں کالی بال میں سے گیا جہاں ادیب جمع تقے عبسے مح وقت برشروع ہوا مولانا نے اس کی صلات کی، اورا بنا فقدا جی خطبدار شاد فرما یا حس میں ملقدار باب ذوق کی اہمیت، اُردو ذربان کی تعدیث اور سنے اوبی رجی اُت کی آفاقیت برروشنی ڈوالی۔ اُن کا خطبہ سایت محکوان کیرا ورضیال اور د

رُجائت کے سیح مزاج دال اور سیح معنول میں ایک ادبی انسان میں - مجھے یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی۔

تھا جب سے یہ اندازہ ہواکہ مولانا اُردوز بان کے بچے عاشق اورار دواوب کے جدید

مولاناس سے بعد بھی طنقہ اوباب ذوق و بی سے طبوں میں باقاعد گی سے نتر کیا ہوئے۔ بوئے ، اور بم سب نے ان سے استفادہ کیا اور کان سے بست کے سیکھا۔

یضلیں تقریباً دوسال کہ جاری ریس کین جب قیام پاکستان کا اعلان ہواتو دلی میں سلمانوں کی نتباہی و بربادی کی وجہ سے درہم برہم برگئیں۔ بیشترادیب پاکستان جانے کی تیاریاں کرنے گئے ،اورکشت و نون کا الیبا بازار کر تیاریاں کرنے کی ،اورکشت و نون کا الیبا بازار گرم ہواجس نے نا در وابدالی کے قبل عام کی یا دیا زہ کردی۔ دِتی کے سلمان لا ہوراورکرائی مانے کے اسے زحت سفر باندھنے لئے۔

مولاناحا مریلی خاں نے بھی لا ہورجانے کی تیاری کی ہیکن فساد کے با وجود کئی روز بك ريديواستيشن جاكراني منصبى ذمه داريون كويوراكيا-تمام امانتين جوال كي توليم مضیں، أن ومتعلقه افسروں سے والے کیا، اور کسی طرح دنی سے لا ہور پینے گئے۔ قیام پاکشان کے بعدلا ہور ہی مولانانے کوئی ملازمت نہیں کی-روز امدامروز می کو عرصے کام صرور کیا لیکن جلدی وہ اس ماحول سے بیزار ہو گئے کیونک وہاں آبیر میں چھکڑیے بہت تنقے۔اس زمامے میں مولانا صلاح الدین کے ساتھ ان کا را لِطدرا جواُن دنوں ادبی دنیا نا لئتے بھے۔اس زمانے میں مولانا کا زیادہ و فنت ادبی دنیا کے دفتر مي كُذرنا تفاءاوروه الشرلا بوركى شركول برمولانا صلاح الدين المُذك ساتف نظرات تقيم-اُن کے ساتھ وہ کیج کہ جی ادبی جلسوں میں سفی چلے جانے تھے۔مولا اعملاح الدین احمد کے ساتفان كوذبني مناسبت هي -اس كاسب سے براسب يه تناكه دونوں أردوزبان واد سي شيدا في تصديمولانا صلاح الدين ت أردو يرهو، اردوبولو، أردو لحقوى جو تحرك بال في تقى ، أس مع مولانا حا مركى خال كولورى طرح أتفاق نصاء وه اس تركيب كمد سركرم كاركن تقير أننون نے اپنے فکرو عمل سے اس تقریب کو بہت تقویت بینجائی مولانا کئی زَبالیں جانتے ئنے۔انگریزی ،ع بی ، فارسی بیرا منیس قدرت حاصل بتی بیکن وہ سوائے اُرد د<u> س</u>کیمنی كوئى اورزبان نبيس بولتے تھے۔ اُن كى مادرى زبان نيجا لى تقى كىكىن ۋە اُردوكواپنى • درى زان مجھے نظے، اور ہمیشہ سرایک سے اسی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ اُن کا خیال تھا کرنیجا بی اوراُردودونوں میں کوئی فرق منیں ہے۔وہ ایک بی زبان کے دوروب یں۔ اور منال کا بج اس زمانے میں صرف ایک تدریسی ادارہ ہی منیں تھا، اُس کی حیاثیت

ا ك ادبى مركز كى يمى بوگئى تقى اس ادارسى مين أس وقت ميرسى ساتھ داكرستيدى بدالله دارطرالوالليث صديقي اوربرونيسرسيد وقارعظيم صاحب بمي تنصيشهرك الموراديب اور منظل کالج میں آئے رہنتے تنفے تنفریاً روزانہ کوئی نہ کوئی ادبی جلسہ ہو ارتبا تھا مولانا ہماری دعوت بران طبول میں شرکت کرتنے تقے،اورانی دلچسپ اورخیال انگز ہاتوں سے علم دا دب سے موتی بھرتے تھے۔اُس زمانے میں تو جلسے اور مثمل کالج میں بوتیے تھا اُن من في مشترى صدارت يا تومولا اصلاح الدين اجمد كرف عصر يا مولا احا معلى خال . مولا ناحا مدعلی خال بنیا دی طور برا دلی آ دی تنصے ۔ ادب اُن کا ور صنا بچھونا تھا۔ اس لئے اُنہوں نے اپنے ذوق ادب کی تسکین کے لئے پہلے تورسالہ مخزن کی ادارت قبول کی، اور کئی سال یک پدرساله مولا احار علی خال کی ادارت میں نهایت سیلیقے سے شّائع بو اربا ورجب وه بند بوگيا تومولا اف اينارساله الجرارك امسان كان شروع کها یئی سال نک وه اس رسالے کونیکا لتے رہے ،اوراس میں اعظے معیار کی صافیتھ می تحريري شائع ، وتى ريس يلكن أد وكربا في عام طور يربند بون ك لت لكك صانتية بسركيونكه أكثر نفضان برجلته ببس مولاناكا دساله الحمرا بهجي جندسال محص بعد مبند بو كما - بسرحال اس رسالي كي جندسال كي فائليس اس بات كي كواه بس كم مولا نافي أس ميس اعلے درجے کا ادب شائع کیا ،اورادب دوستوں سے لئے اُن کے اوبی ذوق کی تکمین

کاخاصا سا مان فراہم کیا۔ قیام پاکستان کے بغدلا ہور کے دوران قیام ہیں مولا نا پھے عصے کے لئے ایک امریکی ادارے فرنبکن سے بھی وابستہ رہے۔ اس ا دارے کی طازمت کو بھی اُنموں نے ادبی خدمت کے طور برقبول کیا کئی سال وہ اس ادارے میں رہے اوراسنوں نے اس زمانے ہیں امریکی کتابوں کے تراجم بڑے سیلتے سے شائع کئے جس کی وجسے اس ادارے نے طباعت واشاعت کی دُنیا میں بڑا کام بیدا کیا۔ مولانانے اس ملازمت کو اُردوزبان اورادب کی خدمت کے خیال سے قبول کیا ، اورانی ضلادا و صلاحیتوں سے اُردوزبان وادب کی محدمت کے خیال سے قبول کیا ، اورانی ضلادا و صلاحیتوں سے

شائع کیاجس سے اُردوزبان میں گراں قدراضا نے ہوئے۔
اس زمانے میں مولانا اکثر اورشیل کالے میں تشریف لاتے تھے۔ اس ادارے کے
علمی اور کی ہموں میں دلجی پیلیتے تھے۔ اور مجھے ازراہ نوارشن عاصا وقت عنایت نمولئے
سقے۔ اس زمانے میں اورشیل کالج ایک اہم ادبی مرکز بن گیا تھا۔ تقریباً روزا نہ سال اوبی
صلے ہوتے تھے۔ ہر ہفتے شعروشاع کی کی مطلب ہوتے تھے، اور اپنی کم شعنی اور کم آمیزی
صلاح الدین احمارے ساتھ با تا عد گی سے شرک ہوتے تھے، اور اپنی کم شعنی اور کم آمیزی
کے باوجود علم ودانش کے موتی بھیرتے تھے۔

کے اوجود ملم ودائس مے موق بھر کے سے۔

مولانا حارت کی خال کے مزاج میں کم آمیزی تھی۔ بہت کم لوگوں سے مِلتے تھے۔ ایکن
ادبی مزاج رکھنے والے لوگوں سے بڑی تشفقت اور نجبت سے بیش آنے تھے۔ اورشیں
کالج سے اسا تذہ کے علمی ادبی کاموں سے امنیں گہری دلجب پہنتی۔ شایداس کی وجہ یہ تئی کہ
وہ اور فیش کالج کے حال بعلم رہ چکے تھے ، اوراس ادارے میں رہ کرا نہوں نے مشرقی
علوم کے کئی امتی نات پاس کئے تھے۔ اکثر حب وہ کالج میں شرف لاتے تھے تواسا تذہ
کے علمی ادبی کاموں کے بارسے میں معلومات حاصل کرتے تھے، اوراس ادارے میں جو علمی
اور تھیتی کام ہور با نشاء اُس کی تعرف کرتے تھے۔ اُن کا مزاج علمی تھا، اور وہ ایک ادبی النان تھے۔
انسان تھے۔

اننوں نے ساری زندگی ادبی کام کیا۔ اعظے درجے کی شاعری کی نیوبصورت نشر کھی۔
بلند پایداد ہی مضامین لیکھے عمایوں، اوبی دُنیا بھٹون اوراً روسے دوسرے رساسے
اس سے گواہ ہیں۔ مولانا کے مزاج ہیں بڑے ادیوں کی طرح ایک عجب ہے میازی
مفوظ ہیں۔ ان تحریروں کو یک جا کرے کا بی صورت بی شائع کرنے کی ضرورت ہے۔
مفوظ ہیں۔ ان تحریروں کو یک جا کرے کا بی صورت بی شائع کرنے کی ضرورت ہے۔
کیونکہ دیشری اورنٹری تحریری اُردو کے جدیدادب میں ایک اضافے کی حیشیت رکھتی ہیں۔
ان تحریروں میرسی کی ہے۔ انگفتا کی اورشا دالی ہے۔ یہ جدید رنگ وآ ہنگ سے مالامال ہیں۔
اوران میں جو بہلود ارکیفنیت ہے، وہ ادب و شحرے مردیجی لیف والے کے دامن

دل کوانی طرف کھینختی ہے۔ دی ورا بورکے دوران فیام میں مولاا کی شفقت جھیر سے یا یاں رہی۔ وہ ہمیشہ مراخال رکھتے تھے اور مجھے مفید شورے دیتے تھے۔ میرے کاموں کو ہمیشہ سراہتے تقداوراس طرح ميري حوصلدافزائي بوتى تفي مولانا ما يعلى خال صاحب ، أن كريماني بروفيسرتمودا تمدخال صاحب مرحوم اوريروفيسرتميدا جرزفال صاحب كاكعا ون بحي تجف بمستد ماصل ربا، اور وه بميشد مجمد برشفقت فرات اورميري رسما أى كرت رسان كى شفقنت اورمحبن كى وجسع لين ابنى منزل كى طرف كام زن را، اور مجهاس حيات مستعارمی ان منزلوں سے ہم کنار ہوئے کے مواقع طے جومیرے بیش نظر تقیں۔ اورنتال كالج كي يرسيل كح يشت سداس كالج كاجشن صدسالدمنا في كم يق پنجاب او نیورسٹی نے مجھے جو ذمرداری سونی تھی، وہ میرے لئے ایک بست بڑی آز مائش تنی مزاج سے اعتبار سے میں ایک مثالیت پینداور آئیڈ اسٹ ہوں اینے اس مزاج کی وجہ سے میں نے حبنن صدرالد منانے کے کام کوسٹ بھیلالیا تھا۔اوٹیل کا بھمیگزین سے شن صدسالد منبروں کی ترشیب و تزئین ،اورمیل کا لج سے بڑانے اور ستے اسا تذه كي على كامول كى ازسر بوطباعت واشاعت ،اك كى نمائش، برسے يروفيسول اوراسكالرول كي يحرول كالتفام اورد نياك فتكف ممالك كم مامرين علوم شرقى کی بین ال قوامی کا نگریس کے علسول کا استمام ، تنها میرے لیسے نحیف و نزار شخص کے بس كى ات منه يمتى -إن كامول من مجهد اين يعض رفقائه كاراور شاكرول كيساته مولانا حامظی خاں ادرائن کیے مرا دران گرامی قدر پر وفیسٹر محبود احتمدخاں اور پرونیسر ممیداح گرخاں كاتعاون صاصل ربا اورية تمام كام سايت توسش اسلولي سي انجام بائد - ابري علوم مشرفی کی بین الاقوا می کانگریس کے جیسے ایک ہفتے یک باری رہے، اوران میں و نیا كة تقريباً تمام ابم مكول كاسكالرون ، پروفيسرور ، دانش ورول اورا و يول نے تسرکن کی - بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہوگ اپنی یونیورسٹیوں اور گفتیقی ا داروں کے خرت<sup>ح</sup> یرل ہورا کئے ، اورائنوں نے کانگرلیں کے تختلف اجلاموں میں این علمی مقالے بڑھے

اوراس طرح اورننٹل کالج کو نمرائ تھیں بیش کیا۔ میرے لئے تو یہ بہت بڑی کامیا ہتھ۔ اس کا میا بی کو کیر او چھے ہم کے لوگ اور ناوان دوست برداشت مذکر سکے۔ رشک د حسد نے ان لوگوں کو ہمارے خلاف بائیں کرنے اور نیفی تسم کے مضامین انکھنے بریجبور کیا جوبعض گھیافتم سے اخباروں بیس شائع ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا اثر اُلٹا ہوا لیکن ہم صالی اس کی وجہ سے میری طبیعت بدمزہ ہوئی، اور بس غمو عضہ کا شکار رہا۔

عصد کا شکار رہا۔

مولانا ما معلی خاص صاحب نے میری اس کی فیت کو شدت کے ساتھ محسوس کیا۔

ایک دن بغض نفیس کالج میں شریف لاتے ، اور میرے کرے میں داخل ہو کہ کہا

قبادت صاحب از ندہ بادا۔ آپ اِن غی بالوں سے اپنے دل کو میلانہ کیئے۔ اور شیل

کالج کا حبث نصد سالہ منا کر آپ نے ایک الساکا رنا مدائی م دیا ہے جوا ور میٹل کالی بنجاب

یونیورٹی اورپاکتان کی تعیبی ، علمی اور شدی بی این میں بیشیدیا دگار رہے گا۔ آپ نے تو

ایک کا دنا مددے دیا۔ ایک جفت کک ما بری علیم مشرقی کی کا تحریب کے جلسے کرنا، ان

جلسوں میں امریکہ ، دوس ، جیس ، برطانیہ ، جرمنی ، جیکو سلو و بکیا ، صرب شام ایران اور افن اسان اور افن المان اور افن المان اور افن المان اور افران کی کا کو جن سوسال کا کہ کا حبث نصد سالاس اب کوئی سوسال کا کہ کا حبث نصد سالاس طور برائی ، بول ،

طرح منائے ۔۔۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کمکن شیس آتی میں بی بات کینے سے لئے خاص طور برائی ، بول "

. اورمولانای بدباتین شن کرمراکسل دور ہوگیا۔ مولانا سے میرسے یاس آنے اور اس قسم کی باتین کرنے کامقصد بھی میں تھا۔

مولانا کی شفقت اور محبت میری زندگی کابست بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیے انتیاع مرضرعطافر مائے إلیں اُن کے لئے سروقت یہی دُعاکر نا ہوں اور بار بار

اُن کا یہ بہلو دارشعر بڑھ کراس کی متنوبت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ مخمزار کے سالوں میں وہی حشر بیا ہے بھولوں سے ابھی کے ٹری خوشبو نہیں جاتی

# بروفيسرد اكثر محكربا قر

قیام پاکسان سے قبل ڈاکٹر می افرد ہی کے محکم تعلیم میں ڈائر کٹر تھے۔ دوسری جنگ عظیم سے زمانے میں وہ کچھ عرصے کے سندوشان کی نضائیہ میں افسانسات عامہ عظیم سے زمانے کی شائیہ میں افسانسات کا قبام کمل میں آیا، تو وہ دئی سے لاہور گئے اور اور شیل کالج لاہور میں اُنہیں فارسی کی ریڈر شیب بل گئی ، اور بھروہ ریٹا کرمنٹ کک اسی کالج میں دہے۔ اور شیل کالج کے دوران قبام میں انہیں فارسی کی بروفیسر شیب، شعبہ فارسی کی صدارت، اور اور شیل کالج کے دوران قبام میں انہیں فارسی کی بروفیسر شیب، شعبہ فارسی کی صدارت، اوراور شیل کالج کے برنسلی کا عزاز بھی بلا- اسی میڈیت سے وہ ، کے 19 میں اس کالج سے ریٹا میر ہوئے۔

میں جب قیام بایشان کے بعداور نیٹل کالج کے شعبۂ اردو میں آیا تو میس اُن سے میری بسلی ملاقات ہوئی۔ ایک دن میں جسے کو اپنے کمرے میں میٹیما ہوائسی کام میں مصروف تھا کہ ایک صاحب نمایت نوش شکل ، سرخ سفید نگ، بمراجم اجراجم ، سیا نہ قد ، سفید نبش شرٹ اور شیون میں طبائی زنجی کی نسری گھڑی ، اور شیون میں طبائی زنجی کی نسری گھڑی ، اور شیاف میں طبائی زنجی کی نسری گھڑی ، جیب میٹ میٹ مند ، بشاش شباش ، میرے میں بے تکلفی سے داخل ہوئے ، اور کہا میرانام ڈاکٹر محد باقر بھول ۔ میں اور شیل کالج میں فاری کا ریٹر ہوئے۔ اور کہا میرانام ڈاکٹر محد باقر بھوئے۔ اور کہا میرانام ڈاکٹر محد باقر بھوئے۔ اور کہا میرانام ڈاکٹر محد باقر بھوئے۔ اور کہا میرانام ڈاکٹر محد باقر بھوئے۔

يەم ئىكىمىي كەرابوگيا ـ أن كاستقبال كيا-معانقىكىيا ، اوركها تېسىماللە ؛ زىسے نقيب ، خوش آمديد، تشريف ركھيے "-

و دائر باقر کسنے نگے میں دودن سے آپ سے طنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن جب میں معددم کیا تو بتے مطالکہ آپ موجود نہیں ہیں۔ اسی سے تافیر سے کا قات ہوری ہے ۔

بی و آیا و بیر میسید میسا میسانده می دارد. بس نے کہا آھی مجھے لاہورائے صرف تین دن ہوتے ہیں مصروف اور بریشیان رہا۔ اس لئے آپ کی خدمت میں عاضر نہ ہوسکا معذرت خواہ بول''۔

اقرصاحب نے کہا مجھ احساس تھا کہ آب ابھی نئے نئے آئے ہیں مصروف ہون کے۔ایسے مسائل کا بھی سامنا ہوگا جن سے ہروہ شخص دوچار ہوتا ہے جونی جگرم آ آہے۔ ڈاکٹر محرکہ اقرتقر سا آ دھ گھنٹہ میرے اس بیٹھے۔ادھرا دھری باتیں کس اور مُص

ہوئے تو کہا کہ میرے کا اُفْقا کوئی خدمت ہوتو بے تکلفی سے مجھے بتائیے ہیں ہر خدمت میں میں در مرد محمد ان شاہر از سمھتر ماہ کوئی مئی تو محمد متال میں الشامالیّہ دستلہ

کے لئے حاضر ہوں۔ مجھے إِنا برا بھائی سمجھتے ، اور کوئی مسلد تو مجھے بنا يتے ۔ انشا مالند يسلم صل ہوجائے گا"

ا القرصاحب کی باتوں میں بڑی محبت تھی۔ میں اُن سے بیلی ہی کلاقات میں بہت تباثر ہوا ، اورائس دن سے سے کران کے رٹیا مرمنٹ رکیے وقت کے تقریباً میں کچیس

ہوا،اوراس دن سے کے کران سے ریبا کر مسٹ کیے وقت کا سے تعریبا ،یں چیس سال اُن سے میری دوستی رہی۔اُننوں نے ہمیشہ میراخیال رکھا،اور ہر مرحلے برمیری سریں میں شد سے محمد میں کریشنہ سالہ۔

مددی وه ہمیشه میرے محسن رہے میں اُن کی شفق اور محبت کو کبھی بھلانئیں سکتا۔ یہ زمانداورنٹیل کالج میں خاصے انتشار کا زمانہ تھا۔ قیام پاکشان سے بعداب اس کی نیزنل دیں میر تھی : توکس شعد میر کرد زر دفعہ متوارز کرد کی مستقبار رانسل رئرانے میں

سنظیم و بوری تھی۔ نہوکسی شعبے میں کوئی برونیسرتھا، نہ کوئی سنتقل برنسل برُانے مہندہ سکے برونیسر سندوشان جاچکے تھے۔ فارسی کیے امور برونیسر محداقبال صاحب کا انقال سکے برونیسر سندوشان جاچکے تھے۔ فارسی کیے امور برونیسرمحداقبال صاحب کا انقال

ہوجا تھا۔ اُنٹیں کی جگربر ڈاکٹر اقررٹیراورصدر شعبہ مقرر کے گئے تھے۔ اُلدکا شعبہ نیا یہ قائم ہوا تھا، اورڈ اکٹر عبداللّٰدریڈر ہونے کی حیثیت سے اس کے صدر بنا دیتے گئے۔ اُلٹر ہوا تھا، اورڈ اکٹر عبداللّٰدریڈر ہونے کی حیثیت سے اس کے صدر بنا دیتے گئے۔

. منفے۔ ڈاکٹرالواللیٹ صدیتی اور و قارعظیم صاحب اس شعبے میں آگئے ستھے ،اوراس طرح رہےنے اور درس و تدریس کی میجے فضا پیدا ہوگئی تھی۔

ہم اوگ گیارہ بی سے قریب کالج کی دوسری منزل سے اس کرے میں جس برتے اورجائے پیتے تھے جوتقیم سقبل پردفیس سکرت کے پروفیسرڈا الرنگشمن سروب كالمره تقا۔ وُاكْترا تربھي بمارے ساتھ شركي بوجاتے تھے۔اچھا وقت گذرا تھا بم لوگ چائے پنتے، باتیں کرتے اورستقبل سے سے کام کے مفوید بناتے تھے۔

ئیت و ایران او تو فارس کے تقرامی میں اوبی کام اُردوزبان وادب میں کرتے تقے ۔ لندن يونورشي سے اُنهوں نے ادد دفاري كے فشترك موضوع ير بي ايك دي ک ڈگری صاصل کی تھی، اوراس مسلمیں کئی سال لندن میں گذار سے تھے۔ بی آنے ڈی کے لتة أنهول نيدارُ دو بميمشهور ميرونيسردُ الشركرية مبلي كي نتُراني مين كام كيا نشَّا با قرصَّا ان سمے خاص شاگردول میں تقے۔لندن سے وہ نہایت دلیسب خطوط لکھتے تقے جو مایون اوراد بی دنیا، مین شائع بوت شف نیم رضوانی کے نام سے اُنہوں نے نجاب ک اُردوشاعری برایک کتاب بھی تھی جوشعرائے پنجاب کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ آخرى اجداراو دهاؤب واجدملي شاوسمي كجهزنا درونا ياب مطوط بهي انهوں نيشة مايخ المنازُ كي ام سے شائع كئے منف ولا مورى اورخ بھى انسوں نے انگريزى مي كھى تھى اس ضغيم كاب كوينجاب يويورى ن نهايت استمام سي شائع كيا تفا قديم أردو برهي أمنول نے خاصی تعداد میں مضابین تھے تھے۔ان کامول کی وجہ سے علم وادب کی دُنیامیں اُن کی خاصی شهرت بقی، اور میں اُن سے ادبی کام سے خاصاً ستاثر بھا ۔

ڈاکٹر ماقترصا*حب اُس زمانے می*ں ماڈل ماؤن میں رہتنے تھے۔ بارہ کنال کی وسیع وعریف کوشی میں اُن کا قیام تھا۔اُن کی لائبرمری بھی اس کوشھی میں تھی۔ میں اکثر اُن کے ہاں جاماً تقا، اور وہ بڑی مجبت سے بیش آتے تھے۔ کام کرنے کے لئے اٹی کا مس بھی مجھ دینے تقے خاطر دارات مجی بہت کرتے تھے۔اُن کی اس شفقت اور مبت کی وجہ سے روز مدور

يں اُن سے زيادہ قريب ہو اگيا۔

بساس زمانے میں سے گفر تھا کئی کو تھیال یکے بعد دیگرے میرے ام الاث ہوئی تقیر لیکن میں اُن سے فائدہ مذا ٹھاسکا کیونکہ جو کو تھی بھی الٹ ہوتی تھی ،اُس میں مهاجر بیٹھے

تھے۔ اُن کا یہ قبضہ خاصبا نہ اور فیم وافق تھا۔اس کے محکمہ بحالیات سے ارباب اختیار یہ کہتے تھے کہ اُن کو پولیس سے ذریعے سے لکا لیئے،اور تودکو تھی میں داخل ہو جائیے۔ لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں تھی کیو تکہ میں ظالم اور شفاک نہیں تھا۔ یہ بات میرے خواب و خیال میں بھی مثین آسکتی تھی کہ لئے بیٹے لوگوں کو جائے بناہ سے با ہز کال کرمیں اس بر قبضہ تماق اور میں آرام کی زندگی سرکروں۔

اس بربطه باون اور پی ادم ی رسد برداری 
اس سخمی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے

مکان میں منیں رہوں گا۔ لاہور میں جوئی آبادیاں تعیہ رہوری ہیں، اُن میں کوئی کوارٹر سے

ہوں گا۔ چنا پخہ میں اس وقت کے لاہور امپرو منٹ ٹرسٹ کے سربراہ اور لاہو رکے ڈپی

مشنہ ظفر الاحسن معاحب مرحوم کے باس گیا۔ انہیں اپنی دوداد بخم مُنائی ، اور اُنہوں نے

سمن آبادی میں ایک کوارٹر میرے نام الاٹ کرنے کا وعدہ کرلیا۔ لیکن میرب

پاس بیے نیس تقیاس لئے میں ہروقت مطلوب رقم ٹرسٹ میں جمع ند کروا سکا۔ بھرجب

پاس بیے نیس جو کر کے کہ آخری ایر نئ گذر کئی ، اور میں مایوس ہوکر سروچنے

رفم کا انتظام ہوگیا توجع کرنے کی آخری ایر نئ گذر کئی ، اور میں مایوس ہوکر سروچنے

سکا کہ اب اس شہر میں مکان کا ملنا مشکل ہے۔ اس زمانے ہیں سید کرکہ جعفری – کا پی شعر

لاہور میں منیں ہے رہنے کااب ٹھکا اُ چین وعرب ہمارا ہندوستاں ہمارا

ایک دن میں نے ڈاکٹر اقرصاحب سے اس صورت مال کا ذکر کیا تو وہ فوراً

یوئے تم بالک فکر ند کرو میں برکام کروں گا۔ ظفرالاحسن صاحب سے طوں گا۔ پروندیش کی مالت زارسے اسٹیں آگاہ کروں گا۔ رقم جمع ہوجائے گی، اور سکان تشیں بل جائے گا۔

میں نے کہا آندھا کیا جاہے دوآ تکھیں۔ آپ سے توسط سے اگر یہ کام ہوگیا توں زندگی جمرآپ کا یدا حسان شیس جمولوں گا۔

دوسرے دن باقرصاحب کویس نے مطلوبر قم کا چیک دیا۔ وہ پیچک سے کرلا ہور ایپرومنٹ ٹرسٹ کے دفتر مجتے ۔ طغراہ حسن صاحب سے بلے میری وکالت کی اور

کامیاب وکامران وہاں سے واپس تئے مجھے وش خبری سائی اوراس طرح سمن آباد کی نتي آيادي مين مجھے وہ مكان بل گياجس ميں ميرسے خاندان والے تقريباً بنيدرہ مبين ال رب، اوراس میراب میری لائبربری اور دفتر ہے، اور میں دن بحراس میں بنی کراناعلی ادبي كام كرتا بول-

فكراقرصاحب كياس احسان كويس ذندكي بصرتنين بجول سكنا أن كي شفقت اورمست نے محصلا بورم سرم الے کی علمہ دالی اور مجھے اس شہر میں صاحب جائداد

شادیا۔

باقرصاحب دوستوں کے دوست ستے، اوراس طرح کے کام کرنے کے لئے بمیشتار ستے متے میں نے میں اُن کی زبان سے یہ کہتے ہوئے مہیں سُنا کہ یکام منیں ہوسکا۔ دوستوں کی توخیرالگ بات ہے، کوئی اجبنی بھی اُن کے یاس آ ماتھا، اور كى كام مر ين كمتا تعاتوده أس كى مى مددكر تستق يبض غلط فتم سنے لوك بنى أن ك اس متبت رويت سے فائد وأشاتے ستے اور بعض ایسے کام بھی اُن سے روالیتے ستقے جن کا کرنامناسب منیں ہے اُن کی بکی ، شارفت معصومیت ادرسادہ لوی کسی کوان

کے دروانے سے الوس اورا کام والس منیں جانے دیتی تھی۔ میرے کینے سے تواسول نے اپنے شعبے میں بعض ایسے لوگوں کے تقرر تھی

کریتے جوائے میل کرا چھے لوگ ایت سیس ہوئے، اور مین کی نا دانی ، کم نہمی اوراق صے ا

كى وجدس محصے اورانئيس دونوں كوخامى ألجسنوں كاساساً كرايرا-

بروفيس تيدوز برالحس عابري صاحب سے ان سے تعلقات كو انہيں لوگول نے خراب کیا،ادراس کی وجسسے عابدی صاحب مرحوم کوجو برنشیان بوئی سو بوئی شعبت فاری کا ماحول مبنم سے بدر ہوگیا۔ إقرصاحب سادہ آدی تھے۔ إن سازشوں كى تسم يك بيني درك منتجريه بواكه شعب كاسموم ماحول ان كے ائے خاصى ذبنى كوفت اور يرتشاني كاباعث بنا

دُاكِر إقرصاحب كوسياست منين آتى تقى - وه سازش كرنا منين جانتے تقے -

اس لئے یونیورٹی کی سیاست میں انہیں کھی کوئی مقام حاصل ند ہوسکا حالانکدا ہے منصب کے اعتبارے اسیس بیمقام حاصل ہونا چاہئے تھا۔ وہ عرصد دراز مک فاک کے روفیسر شعبہ فارسی کے صدر اوراورفیل کالج سے برنسل رے لیس سنڈ کمیٹ كي نېرېجى نه بوسكے ـ سينث اوركيشي فار با مراسشديز اوركني دوسرى كيشوں كے وہ اکس آفیشو Ex - ان و عرب ایم میرسی ایم کمیٹی کے سے ان وں نے کبھی انتخاب منیں لڑا۔ کیونکہ اس سے لئے جوڑ توڑ کی ضرورت ہوتی متھی،اور بیکام ڈاکٹر با قرصاحب كونىيس آنا تھا۔ اُن كے بعض بم عصراور رفقائے كاراس معاطمے ميں اُن سے سبقت بے گئے۔اس سے کروہ ساست گری اور جوڑ توڑ میں اینا جواب نہیں رکھتے تنف ان وگوں نے اپنی سازشوں سے ڈاکٹر إقرصاحب کواس عدیک فرسٹرلیشن کا شكاركرديا تضاكداكب وفعدلو روسى ككسى بالذى كميسك النشن بون والانتا-اس ك لتے کسی نے باقرصاحب کا ام تجوز شیں کیا تو اُنہوں فے اپنی زوردار آواز میں کہا بخاب صدرا می اس سے سے اینانام خود جویز کر الجول" دوسری طرف سے سی کی آواز آئی تیں اس کی ائد کرا ہوں ۔ اس طرح وہ نتخب ہو گئے۔ اس واقعہ سے انداز ہ لگایا ماسکا ہے كەرەكىسى ذىنى اذبت بىرگىتىلا تقے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ڈاکٹر باقرصاحب کو دفتری کام میں ممارت ماصل تقی اس شعبے میں اُن کا تجربہ بست تھا۔ اور نثیل کالمج میں آنے سے قبل وہ ایسے شعبوں میں نما صرع صے بہ کام کر چکے تقے جہاں دفتری کام کو مُنیا دی چینیت عاصل تقی۔ اس تجرب سے انہیں بہت فائدہ ہوا۔ انہوں نے اور فیل کالج کے شعبہ فاری کو بڑے سیستے سے جلایا اور اُن کی صدارت کے زمانے میں بیشعبہ فاصی ترقی سے بم کنار ہوا۔ اُن کی نگر افی میں علمی اور تحقیقی کام بھی ہوا، اور ایران کیسا تھ تھا تی تعلقات بھی مضبوط بنیا دوں براستوار ہوئے۔ جنا بخد اُن کی کوششوں سے حکومت ایران کی طرف سے ایک وزیشنگ پردفیسراو مثیل کالج کے ست جنہ فارسی میں مقرر کیا گیا جس سے شعبے نے برسوں کے استفادہ کیا۔ ایران کے ساتھ پردفیسروں اور دانشوروں کے تباد ہے ہوئے مشہور ومعروف ایرانی پروفیسر

اور نیٹل کالے میں آتے،اور ڈاکٹر اقرصاحب کی سرراہی میں کئی دفعہ پاکستان کے وفد ایران گئے۔ حکومت ایران کی طرف سے ڈاکٹر اقرصاحب کونشان سپاس کااعزاز بھی دیا گیا۔ یہ درحقت ان کی گران قدر خدمات کا اعتراف تھا۔

ی کینائی تقریباً تمام ایم نو نیورسٹیوں کے ارباب اختیار سے ڈاکٹر باقرصاحب سے تعلقات بھے ، اوران تعلقات بی کی بدولت وہ بیرونی کھوں ہیں بیجا نے جاتے تھے انہوں نے اورنی کھوں ہیں بیجا نے جاتے تھے انہوں نے اورنی کام کیا بھا، اُس کی دجہ سے بیرونی کمالک میں اُن کی بٹری عِزت تھی ایسی کام کی دجہ سے اُنہوں نے ایران ، عربی کار کی اورنی کا نفرنیوں ہیں شرکت کی، اوراس سے فائدہ اُنھاکر انہوں نے بعض ایسے کمالک کی سیاحت بھی کی جہاں ایک کی، اوراس سے فائدہ اُنھاکر انہوں نے بعض ایسے کمالک کی سیاحت بھی کی جہاں ایک بیات نی دانشور کا جانا جو سے شیر کے لائے سے کم میں بینی وہ روس اور اسرائیل اورشر تی جربی بھی گئے۔ ایک سال تک وہ نیویارک کی بینیو یو نیورٹی میں وزیئنگ پرونیسر تھی رہے، اورام کمید کی شہور یو نیورٹی میں وزیئنگ پرونیسر تھی رہے، اورام کمید کی شہور یو نیورٹی میں وزیئنگ پرونیسر تھی رہے، اورام کمید کی شہور یو نیورٹی میں وزیئنگ پرونیسر تھی رہے،

ایک دفعہ وہ کئی مین الاقوائی کانفرنس میں شرکت کے سئے مخربی جرمئی گئے،اور کئی میمینے ملک سے باہررہے - وطن واپس آگرائنوں نے احباب کی مفل میں اپنے اس سفر کی روداد بیان کی اور کہا کہ مجھے اس کانفرنس میں شرکت سے بہت فائدہ ہوا ۔ تئ ملکوں کی سیاحت کا مجھے موقع ملا میں شرقی جرنی، روس اور اسرائیل بھی گیا"

وں میں سے در سریں ہی ہے وی جہ پی سری برق اروں دو سری ہی ہے۔ ہیں نے یہ سُن کران سے پوچھا اُن مکر سے کام آیا۔ کا نفرنس ہیں ان ملکوں سے کہ جھ کمنے سکے ٹیبلک رہلیتینٹ کے انٹے سے ہیں نے جب اُن کے ملکوں سے دیجیں کااظمار کیا تواسموں نے خاص طور پرمیرے سے ویزاحاصل کیا اور مجھے اپنے ساتھ نے گئے ہیں برلن گیا ، اسکوگیا، اور اسرائیل کی بھی سیری "

یں نے کہا جھے تو بقین منیس آگا۔ اسکواور مربن تو خبر آپ جا سکتے تھے دیکن یا ارئیل جانا کس طرح ممکن ہوا۔ باکشان نے تو اسرائیل کو آج کہ تسلیم (RECOGNISE)

بى نىيس كيا"

داکٹر باقرنے کہا میاں اکوشش کی جائے توسب کچھ ہوسکتا ہے۔ آپ کولیتین آئے یا ندآتے لیکن میں اسرائیل ہوکر آیا ہوں موشے دایات کسسے میری ملاقات ہوئی، اوریں نے اُن سے کہا کہ آپ لوگ خواہ نخواہ مسلمانوں سے پیچھے کیوں پڑھے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب اُن کے یاس منیس تھا۔

مجھے بیٹن کر بیٹنی آئی، اور میں نے کہا آپ کا اسرائیل جا نا اور ہوشے دایان سے ملاقات کرناایک مجزے سے کس طرح کم منیں ہے۔ مجھے تو یقین سنیں آیا لیکن اب مرح کے مدیر تری اور کی گفتہ میں جب آئی کی دیسٹر شمارک ہوئے

ای کستے بین قدیم تقین کرلیتے ہیں نیر ایک ویسفر مُبادک ہو۔

والم اور کستے دیگے روس میں بھی مجھے سرحگہ جانے کی اجازت دی گئی بیں اسکوگیا آو میں نے اپنے روسی احباب سے بہنواہش ظاہر کی کہیں سلمانوں کی ریاستیں ،اذبخشان ، ابہت ان لورا ذربا نیجان جان ہوں۔ ارباب افتیار نے اس بنیاد پر مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دی کہیں فارسی فارسی ذبان وادب اور ایرانی متذرب وقعافت کا پر وفیسر ہوں۔ جنابی میں سے سفر کے لیے فصوصی انتظامات کئے تھے، لیکن یار اسلمانوں کی ان ریاستوں جنابی میں میں میں انتظامات کے ایکن میں میں انتظامات کے ایکن میں میں انتظامات کے دور ایران میں انتظامات کے دور اس میں انتظامات کے دور اس میں انتظامات کے ایکن دور اس میں انتظامات کے دور انتظامات کر کے دور دور قوق والی میں انتظامات کے دور انتظامات کے دور انتظامات کے دور انتظامات کی دور انتظامات کے دور انتظامات کے دور انتظامات کی دور انتظامات کی دور انتظامات کے دور انتظامات کی دور انتظامات کے دور انتظامات کی دور انتظامات کی دور انتظامات کے دور انتظامات کی دور انتظامات کے دور انتظامات کی دور انتظامات کی

کودی کرمبت اسوس ہوا۔ ابھی کس اِن علاقوں میں کوئی خاص ترقی منیں ہوئی۔ غربت بست ہے۔ میں نے دیبا تول میں گوبر کے اُلمے تقبے ہوئے دیکھے۔ کم دہش فری حال سے جو ہما ہے دیباتول کا ہے۔

مامنرین بیس کر حیران بوئے ،اوران میں سے ایک صاحب نے کہا مجھے توقین منیں آتا۔ برحال آپ کیتے ہیں توہم مان لیتے ہیں "۔

غرص ڈاکٹر باقر دیریک بہت اس مرکے بڑات بیان کرتے دہے،اور ہمان کی مبالغ آبوں کے خطوط ہوتے دہے۔ بیشتے دہے اوران کے کا راموں کی داد

۔ ڈاکٹر مرکہ باقری دلیسی سے موضوعات مقے فارسی، زبان دادب سلمانوں کا انتخے اور تبذیب وٹھا فت اِلِن موضوعات برائنوں نے قابل قد علی کام کیاہے اصران موضوعا

پرائموں نے اپنے کتب فانے میں جونا در وئایاب کتا ہیں بھی جمع کی ہیں، وہ اُن کا ایک اہم کا مامہ ہے۔ اِن کتابوں کی تعداد کی ہزارہ ہے، اوراس میں نا در ونایاب قلمی شخاور مطبوع کتا ہیں ہیں۔ ڈاکٹر باقر صاحب کی خواہش تھی اور ہے کہ یہ ذخیرہ بنجاب یونیورٹی میں محفوظ ہو جائے۔ جمال اُنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصد گذاراہے۔ اس کے سے کوئی دلیمی تیں۔ اس ناکائی کے بعد باقر صاحب نے اس سلطے میں امرکیہ کی بعض سے کوئی دلیمی تیں۔ اس ناکائی کے بعد باقر صاحب نے اس سلطے میں امرکیہ کی بعض یونیورسٹیوں سے رابطہ قائم کیا، اور بعض ادارے اس نا مرد ونایاب ذخیرہ کتب کو لینے سے نیار میں ہو گئے لیکن حکومت پاکستان نے اس المبریری کو باہر جانے کی اجاز میں دی بچو دباق صاحب نے ایس سلطے میں اُن کی وجہ سے اُن میں میں کی پرکتا ہیں اُن کی وجہ سے اُن کی معلم اور اور ایس کی بیکتا ہیں گیا ہے۔ اُن کی معلم اور اور سے میری دُھال اِن کا یہ ناور و ڈیا باب وٹیرہ کتب کسی کی بات منیں دی ۔ اللہ تعد لئے بشر کی سے میری دُھا ہے۔ کہ اُن کا یہ ناور و ڈیا باب وٹیرہ کتب کسی علمی اوارے میں محفوظ ہو کا مرابا ہوا سے۔

بی سے بھی کا ور مذیل کالیے کے دوران قیام میں ڈاکٹر اقرنے تھینی گابوں کی طباعت واشاعت اور مذیل کالیے کے دوران قیام میں ڈاکٹر اقرنے تھینی گابوں کی طباعت واشاعت کا بھی فاصا اہتمام کیا بہت ہی اُدرونا یاب کتا بھی اُسٹوں نے اور مذیل کالیے کی طرف سے شائع کی ساسیہ میں ہونے والی تھیں، اُن کی مناسبت سے ڈاکٹر یا قرصاحب نے فاصی ایم کا بوں کی طباعت کا اہتمام کیا ۔ ان بیں ڈاکٹر فار دو دور میں کا بار صفرت اور ڈاکٹر باقری سید وزیر الحسن عابدی صاحب کی دریا فت کردہ غالب کی ادرونا یاب کتاب، باغ دو در، اور ٹایاب کتاب، باغ دو در، اور ٹایاب لاج میکٹرین میں شائع شدہ مختیقی مقالات کی بانچ جلدیں اور ڈاکٹر باقری مرتب کی موراج علمی تھا، اور وہ اور مذیل کالیے کی تحقیقی روایت کے ایک ایم علم بردار تھے۔ اس کے اس تھی کا مزاج علمی تعام اور وہ اور مذیل کالیے کی تحقیقی روایت کے ایک ایم علم بردار تھے۔ اس کے ایک ایم علم بردار تھے۔ اس

اورد وسرول سے کام کرواتے بھی تقے۔

در الرود الرف السلط المدارات المسلط المدار المسلط المادي كا قيام تقا-اس ادار الصري المسلط المرائي الدرائي الدرائي المرائي المرائية المرائية والمرائية المرائية والمرائية المرائية المرائية

ہ من اللہ من سور میں منظم میں ہوئیں منظم میں ہے۔ کسنے لکے بُرِرونیسری عِرْت اس طرح کے کاموں بی سے بڑھتی ہے ،اوراس کے وفار من سے انہیں کاموں سے اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے تو کام کرنے کی عادت ہے۔ اور

میں فرض سجو کران کاموں کومکمل کرتا ہوں۔ میری کوئی اور دلجیسی بھی منیں ہے۔ اِن کاموں مستریمہ رہتر کا میں مائن میں اُن

مِن وقت بهي اجها كذر ما تاسية

میں نے کہ اُنٹ اورنٹیل کا لیج کا علی اور تھنتی روایت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے اسی سے ساتے میں ڈندگ سبری ہے۔ اس لئے علمی اور تحقیقی کام آپ کامزاج بن گیا ہے۔ دیچھ کرجی نوش ہو ا ہے۔

> جواب دے دے گی اور فاطر خواہ کام سنیں ہوسکے گا۔ مراب کریا تا نہ اور کا اس میں اس میں اس میں اس میں اس

بیں نے کہایّہ توخیرانسان کا مُقدّ رہے۔اس صورتِ حال سے کون نیج سکتہ، اس سئے آپ سے اس شورے پڑمل ضروری ہے کہ جب تک ہاتھ بیر میں اسے یہ علی کام زیادہ کر اچاہتے۔ ہراُ شاد کو یہ بات اپنی گرہ میں باندھ لینی چاہیتے۔

ڈاکٹر میر باقر ہروقت اپنے آپ کو مختلف قسم کے علمی کاموں میں مصروف رکھتے سے یہ اُن کا مجبوب شغلہ بھی سختا اوراس کو دہ اپنا فرض منصبی بھی سمجھتے ہتھے۔ اس معالمے میں میں نے ڈاکٹر باقر صاحب سے بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے بمیشہ

اس معامے میں میں کے دائر ہار صاحب سے بہت بھی میں اور سے بہت میری ہمت افزائی کی اور میں نے اور منٹیل کالج کے دوران قیام میں جو تقورًا بہت علمی ادبی کام کیا ، اُس میں ڈاکٹر یا قرصاحب کی توصلہ فزائی کا ضاصا ہاتھ ہے ۔

ڈاکٹر اقرصاحب بمیشہ میرے کام کوسرلہتے متھے ،اور بمیشہ اُس کا ذکرا چھے الفاظ میں کراچھے الفاظ میں کرنے جھے الفاظ میں کرنے ہے الفاظ میں کرنے ہے تھے۔ حالانکہ اس میں کو کی فاص بات سنیں تھے۔ میں اس اعتبار سے نوش تسبت ہوں کہ اُن کی اس شفقت اور بحبت کی وجہ سے میراوقت اور نیٹل کالج میں بہت اچھا گذرال اُن کی ذات میں سے ایمی شدا کے بہت میں المار ہے۔ اُن کے اس المار ہے۔

میں جب اُردو کا پرونیسر ہوا تو وہ یہ خبر سنتے کا پنی بگیم صاحبہ کے ساتھ میرے طریب نوٹنی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک زمانے طریب نوٹنی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک زمانے سے میرا بہ خیال تقالہ میرے بعد تم اور شیل کالج کے پرنسپل ہو کئے لیکن آج مجھاس بات کا بقین ہوگیا ہے ،کیو دُکھ تم برونیسر ہوگئے ہوا در اور شیل کالج کی برسیا کے لئے یو نیورٹی پرونیسر ہوئے سب سے سب سے در شیل کالج میں پرنسپل کی کوئی پوسٹ بنیں ہے سب سے زودہ سند تر میرونیسر کو دینسل بازیا جا آجے اور بدا کہ بست بڑا اعزاز ہے "

میں نے کہانیرے لئے توارد و کا برونیسر ہونا بھی بہت بڑااعزازہے۔ پرنہی کو آب ہی بہت بڑااعزازہے۔ پرنہی کو آب ہی سنجھ کہ سب بھر سب نے سب بھر سب توائد و کی مدارت ہی میرے سے سب بھر سب توائد سب توائد میں توائد سب توائد میں اور سب توائد میں موتی رہیں۔ بھٹے وقت انہوں نے اور ان کی بھی میں ان کی اس شفقت اور میں بھری اور کو اور کرتا ہوں۔

اُن کی برسلی کے زانے میں جاریا نے سال میں نے سندن میں گذارے، اوران کی

شفقت اور محبت کی بدولت میں لندن میں سکون اورا طمیان سے دہا۔ لندن کے دوران فیام میں وہ اپنی بیکی معاصبہ کے ساتھ دو تین فیمنے کے سے بیٹے برشن کونسل کے وقی خیلے پراندن کے اندان کے دفیلے پراندن کے انداز میں میں میں ای دور ہائی میں میں میں ہوئی ہیں ہیں۔ اچھا وقت گذرا میس دن وہ فرصت ہوئے ہیں، ای دن طائد کی جنگ چیزائی۔ میں لیے امیس دوکالیکن وہ نہیں مائے کیؤ کہ دہ اپنے طے شدہ پر دوگرم میں کوئی تبدیلی میں کرتے ہیں۔ ان اس میں استی انداز میں میں کوئی تبدیلی میں کوئی تبدیلی میں کرتے ہیں۔ اور ترکی جواتی ایران اورافنا نسان ہوتے ہوئے کی میں ایمان میں میں کیا، اور ترکی جواتی ایران اورافنا نسان ہوتے ہوئے کی میں سے سمطاح کرتے دہے۔ مامی پرشائی کی سامت کرتے دہے۔ اس میں کی داری اور موبات کا جواب میں تھا۔

اس منا کر اپڑا۔ لیکن وہ نون پر سرر دوئر مجھے اپنی ضیر سے سے مطاح کرتے دہے۔

اپنی ذاتی زندگی بین ڈاکٹر باقرصاحب ایس شفیق باب اورایک ذمددار شوہر سے۔ اُن کی کھر لیو زندگی قابل رشک شی وہ اپنی بیم افر بیٹے بیٹے میں سے ساتھ قابل رشک زندگی میں سرکرتے سے سے مقے۔ اُن کی بیم صاحبہ شایت نیک ، شائستہ ، مہذب اور محبت والی خاتون سیس سر ایک سے ایمی طرح بیش آتی تقییں مجھر پرتوائ کی شفقت ہے بایاں تھی مجھے تو وہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تقیس اور میرے ساتھ ہیشہ بڑی بہنوں کا سابر تاقا کرتی تھیں۔ ڈاکٹر باقرصاحب کے دل میں اُن کی بڑی عزت تھی ، اور وہ کوئی کام بغیران سے مشورے کے دائی کا گھر حبت کا لمنون تھا۔ اُنہوں نے لینے بیلے اور میسیوں کو اعظے سے سے اعلے تعلیم دی ، اور اسنیس اپنی ہی طرح مدنب اور شائستہ بنایا۔ یہ بھی ڈاکٹر باقرصاحب اور اُن کی بگر کا کا فامد ہے۔

ڈاکٹر یا قرصاحب کے مزاج میں درولینی تھی۔ان کے ذاتی اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے۔ابتی ساری آ مدنی دہ اپنے گھروالوں پر تروح کردیتے تھے۔ان کی برخواہش کو پوراکر تے تھے۔ اوران کی بیم اور پیکے تسایا ندما حول ایں شہنرادوں اور شہزادیوں کی طرح زندگی سرکرتے تھے۔

ایک دن مجھ سے کہنے ملتے آب کو یہ شن کر حیرت ہوگی کہ میراذاتی خوج نہونے کے مرابر ہے۔ میری ضروریات محدود میں۔ میں بست سادہ زندگی بسر کرتا ہوں میں سگرٹ بک منیں میں ایان نئیں کھا گا۔سوائے میڑھنے بھنے کے میراکوئی اور شغل نئیں ہے۔ کا بوں کا رسیا ہوں۔ بس اچھی کما بوں بی تقویل بہت خرزے کرتا ہوں۔

یں نے کماآپ تو در دلین ہیں بیں آپ کی سادگی کی داد دیتا ہوں۔ اس تم کے لوگ میں نے زندگی میں کم ہی دیکھے ہیں۔ آپ اپنے نام سے ساتھ فقیر کا لفظ ایکھتے ہیں بیلفظ

آپ کوزیب دیناہے ''۔

دُاکٹر؛ قرصاحب کھنے نگے میاں ؛اس طرح کی دندگی بسرکرنے میں بڑی عافیت ہے۔ دُنیا میں ساری خرابیاں صرور توں کو بڑھانے ،اور حرص ہوس سے کام لینے کی وجہ سے بیدا ہوتی ہیں۔ میں نے اِن بالوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا ہے میں واقعی فقر ہوں ''

مجھے تعربیاً بجیس سال کک ڈاکٹر واقرصاحب کو بہت قریب سے دیجھنے کا موقع طلہ اُن میں کچھ کمزوریاں بھی تقییں لیکن کمزوریاں کس انسان میں نئیں ہوتیں اِلسان توخطا کا میٹلا ہے میں باقرصاحب کی ان کمزوریوں اورخطا دُن کافا موش تماشا کی رہا ،اوران کمزوریوں کوائن کی نفسیا تی المجھنوں برمحمول کر رہے ہمیشہ اِن سے شِم پیشی کرتا رہا۔اس کی نفسیل نگفتی بی رہے تو ہمتر ہے۔

آورنیشل کالی کی پیشی سے ریٹائر، ہونے سے چندسال قبل ڈاکٹر با قرکو خصہ بہت آنے لگاتھا۔ غالباً اس کا سبب بائی بلڈ پریشر بھا۔ اس زمانے میں قوت برداشت اُن میں باتی نئیس رئی تھی۔ معمولی سے ممولی اختلاف بر بخرط جاتے ستے، اور خصہ اس تدرآ نا تھا کہ ندجائے کیا کیا کچھ کمنے سکتے تھے۔ خاص طور بر بخرا من کیٹیوں اور ممنیکوں میں یہوت حال اکثر بیدا ہوتی تھے۔ لیک معنی اوقات الیے صورت حال بیدا ہوتی تھی کمیں جی بریشاں ہو جا استھا خصاص طور برطلبار وطالبات کے معاملات میں اُن کا خصہ اس درجہ مرارت بریخ

ما اتفاکہ مجھے دن میں تارہے نظرانے نگئے تھے۔ ایر سر برازمی میں سرقبل دو تیں سال ایسے

اُن سے ریٹا کرمنٹ سے قبل دوئین سال لیسے گذرہے جب مجھے اُن کی اس کمفیت کی وجہ سے خاصی آزائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن شکرہے کہ میں اس استحان میں پورا اُنزا۔ باقرصاحب سے جو قُربت مجھے حاصل تھی وہ ایسے مواقع پر میرسے کام آئی۔ میں سے جب بھی انہیں احساس دلایا تو اُن کا غصۃ بھیڈا ہوگیا۔ اُنہوں نے میری بات مانی اوراس طرح کالے کی ناخوشکو ارفضا کو معمول میرلانے میں مجھے کامیابی بوئی۔ ڈاکٹر باقرسے میری دوشی

نه بهوتی تو به سب کیمهٔ کمکن نه بهوتا-به به وتی تو به سب کیمهٔ کمکن نه بهوتا-

المرائد المرا

سكن بيرب كيرتوانيان كامُقدِّرب. بقول علامه اقبال ح

یهٔ مال د دولتِ دُنیا پدرشنهٔ و پیوند تمام وہم و گاُل لاَ إِللّٰهُ إِلاَّ اللّٰهِ

# . داکٹررانااحسان آنہی

ڈاکٹررانااحسان اِنّی اورنیٹل کالح میں میرسے ایسے دوست اور رفیق کار سے
جن کی دوستی اور رفاقت بریمی فخر کرتا ہوں۔ دہ عربی اوراسلامیات کے بہت بڑے
عالم ، انتظامی امور کے بہت بڑے اہراور شاہت خلص دوست اور رفیق کار سے
فرالفن منصبی سے خوش اسلوبی کے ساتھ عہدہ براً ہونے والے ایسے ستعدلوگ میں نے زمگ
در الفن منصبی سے خوش مزاجی اُن کی گھتی میں بڑی تھی ، اورائی کی ہدولت وہ کالج کے
اشظامی معاملات کا بڑا سے بڑا او چھ بھی اُنھائے کی کیلئے تیار ہوجاتے تھے۔ شب وروز
کام کرنا اُن کے معمولات میں داخل تھا۔ اور شیل کالج کی پرنیپی کے زمانے میں اُنہوں نے
ہیں شمولوں کو عملی صورت دینے میں بہیشہ میرا اِنتہ بٹایا، اوراس طرح مشکل سے شکل کام کو
میرے سئے اُسان بنادیا۔
میصولوں کو عملی صورت دینے میں بہیشہ میرا اِنتہ بٹایا، اوراس طرح مشکل سے شکل کام کو

ایک فانے کی ڈاکٹررا اور فیل کالی میں شعبہ عربی سے صدر رہے ، اوران کی صدارت کے وطنے میں شعبہ عربی نے ترقی کی بہت کی منزلس طریس - اُندوں نے اس ز ، نے میں تابل قدر تعینی کام کیا ، اورلینے دفقا رکو بھی تعینی کام کرنے کی طرف آدجہ دلائی رانا صاحب اوراُن

وہ جب اور نیل کالج میں عربی کے ریڈر کی تینیت سے اُئے توان سے میری کافات روئی ۔ ایک دن میں اور نیل کالج کے اشاف مدم میں بیٹھا ہواکسی کام میں معروف تھا کا کی صاحب چک اُٹھا کر اندر آئے ۔ میاند قد ، گول چیرہ ، گندی زنگ ، کٹھا ، ہواکسرتی جبم نمات عدہ سوٹ میں طبوس سے میرسے یاس آگر میٹھ کتے۔

سوچا،آپ سے ل اول "

میں نے اُن سے کھڑے ہوکر معانقہ کیا، اور کھا توش آمدید! خاصے مرصے سے آب کے آنے کا اُن سے کھڑے کے آنے کا آب کے آنے کا انتظار کر رہا تھا یُسکر ہے کہ آب اُسکٹ آپ کوئی ذمر داریاں مبارک ہوں ؟

بس نے جائے لگوالا وردیر کہ ہم اوگ جائے بیتے ادراور نظی کالج کیمبرج، اندن،
اورا کسفورڈی بائیس کرتے رہے ۔ ڈائٹر رائی باتوں سے میں نے اندازہ لگا یا کہ وہ مندیت
اورا کسفورڈی بائیس کرتے رہے ۔ ڈائٹر رائی پاتوں سے میں نے اندازہ لگا یا کہ وہ مندیت
شارت ، مهذب اور خلص النان میں ، اوران کی شخصیت میں ایک ایسے عالم کی خصوصیات
بس س کا علم ما صربر و کا ہے ۔ مجھے وہ اچھے النان معلوم ہوئے ، اس سے اس ہے اس کے اس کے دن سے لیے کرتے ، کم میرے اُن کے ساتھ دوشانہ تعلقات بیں ، اور میں اُن کی دوتی
بر فرخر کرتا ہوں ۔ لیسے خلص اور محبت کرنے والے دوست آج کل کہاں مستے ہیں ۔
بر فرخر کرتا ہوں ۔ لیسے خلص اور محبت کرنے والے دوست آج کل کہاں مستے ہیں ۔

بسجب اورنیش کالج کا پرنس ہوا توایک دن ڈاکٹر را نا میرے پاس آئے۔ ایک فائل میری طرف بڑھائی، اور کھا گڑاس کو ذراد کھے لیجئے"

یر شعبه عربی سے ایک اُستاد واکسرامین الله و نیر کی فال بھی سیس نے اس فائل کو پٹر صاتو یہ دیچھ کر حیران رہ گیا کہ واکسرامین اللہ و نیر کو اگر جہ شعبے میں کام کرتے ہوئے جید سانت سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی بک اسبیس کنفر م نمیں کیا گیا۔ حالا کہ وہ اور مثیل کا رج کے برگزیدہ طالب علم اور عربی میں فرسٹ کا س ام - اسے متقد یچھ سانت سال انہوں نے اُستا دکی حیث میت سے شعبہ عربی میں کام بھی کیا تھا۔ اُن کے مقالات بھی نماصی تعداد میں خلف علمی رسائل میں شائع ہو چکے ہے۔

لیکن عجیب بات ہے کہ جب تقررے دوسال بعدان کے نفر میشن کا سکد سامنے یا توان سے است کی اور میں کھا کہ انہیں ستقل شیس ہو ا بیا ہیں اس بھی پر دہ نیشنوں کے سی ام تھے۔ بیس بھی پر دہ نیشنوں کے سی ام تھے۔

ین نے بنوائل دعمی تو مجھے مبت افسوس ہوا کیونکہ میں اس خیال کا پرنسپل تھا کہ یونیوٹی میرکسی اُسّا د کا کنفرمیشن ایک رسمی کی بات ہے۔

المين الله و شرك كا غذات بے كرمي سيدها وائس چاسلوماه ب كے پاس كيا، صورت صال سے انہيں آگاه كيا، اوراس معلقے ميں اپنے مؤقف كى وضاحت كى وائس چانسلر حمد احمد خاص صاحب مع ميرى باقي شن كراني دواز ميں سے ايك فائل كالى، اوركماكداس كو بڑھ يعيقے بروفي شنفيع، ڈاكٹر عبدالله و داكٹر و الرسب نے اُن كين فريش كى خالفت كى ہے موت واكٹر ما الاسان التى نے اُن كے حق ميں محصا ہے كين فريش كى خالفت كى ہے موت واكٹر ما الاسان التى نے اُن كے حق ميں محصا ہے ليكن تين بڑے ادرميوں كى خالفت بو تو ميں كيا كرما يا بون ؟

یس نے کہائیں اس وقت اور شیل کا لیے کا پرشیل ہوں، اور برشیل کی جیشیت سے
میں بھتا ہوں کہ میر امین اللہ و تیر کے ساتھ ڈیا وہ تی ہے۔ اشیں فورا کنظرم ہونا چاہیئے۔ وہ
عزبی میں فرسٹ کلاس ام - اسے ہیں - چھسات سال سے پڑھا بھی رہے ہیں - لیشے خمرین میں اُنہوں نے اعلے درجے کئے تقتیقی مقالے بھی شائع کئے ہیں۔ ایک پچرار سے کنظر شین کے
میں اُنہوں نے اعلے درجے کئے تقتیقی مقالے بھی شائع کئے ہیں۔ ایک پچرار سے کنظر شین کے

لئے اورکیا چاہئے ہی۔
میرسے یہ تورد کیھے تو خاں صاحب کیل گئے اورکہا گذاپ اِن بزرگوں کی مخالفت
میرسے یہ تورد کیھے تو خاں صاحب کیل گئے اورکہا گذاپ اِن بزرگوں کی مخالفت
کے باوجودا کرو ٹیرکو کنفرم کروا ٹا چاہتے ہیں تو پرشپل کی حیثیت سے اُن کے بارسے ہیں ایک
لوٹ بھد چیئے یہ ہیں اس سعائے کو بھر شائم کیسٹ میں رکھ دوں گا۔ آپ کی ہات معقول ہے اس
کئے میں تو آپ سے اتفاق کروں گا۔ لیکن آپ ڈاکٹو بسٹس ایس- اسے ۔ ومن صاحب کو ذاتی
طور براس صورت حال سے آگاہ کرد بجئے آگاہ اس معالمے میں اُن کی حمایت بمیں صامل ہے۔
جنا پیٹر میں نے این اللہ و ٹیرکے بارسے میں مصل نوٹ بھی ا۔ ومن صاحب مرحم

كوسى توجد دلائى اورمىرى بى مند برسند كيديث في امين الله دفير كوكنفرم كرديا -معماس فيل سنوشى بوئى - داكررانا بعى خوش بوت كيونكما من الله وفيركو

کوا در نشل کا بیمین تی زندگی فی۔ ڈاکٹررا انقریباً بسیسال اور نیٹل کا بیج میں ہے۔ بیں اس عرصے میں اُر دو کا پرفیسر' اُرُد و کسے شینے کاصد دا درا در نشل کا لیے کا پرنشیل ہوگیا۔ لیکن ڈاکٹررا ناع کی سے دیڈر رہے

ارد و کے سبعے کاصدرا دراور میں گائے گا پر سیل ہولیا۔ مین دافررا ہا فری سے ایدی صاحب اور برونیسرنہ ہو سکے ۔ان کا پر دفیسرنہ ہونا دیسا ہی المیہ ہے جس سے عابدی صاحب

مرحوم کو شعبته فاری لیس دوچار ہو اپڑا۔ یہ دونوں اپنے مضمون میں عالم ہونے کے با وجود پر دفیسر نہ ہو سکے۔اس برِعبّنا بھی مائم کیا جائے کم ہے۔

پیدید بر درست سید بر این این این این این برد فیسر بونے سے در پورٹیں
ان کے حق میں آئی تقین کئین بھر مذہانے کیا ہوا،ان کے لئے میشر طالگا دی گئی کہ آئیں
عرب ممالک میں جا کرع ہی بولنے کی مشق کرنی چا ہتے۔ میعجیب دغریب شرط تھی۔
ایک دن میں نے اس وقت کے وائس چانشلوصاحب کی خدمت میں حاضر ہو
کرامنیں اس مجیب دغریب شرط کی طرف توجہ دلائی ادر کہ اکٹر ڈائٹر رائا صاحب علی ادرسلامی
علوم کے بہت بڑے عالم میں عربی دوانی سے ساتھ تھتے ہیں۔ بولنے میں جی انہیں

کوئی خاص دقت منیں ہوتی ''۔' وائس چانسلرصاحب نے کہائر بی سے پر دفیسر کوعرب اہل زبان کی طرح عربی

پولئی جاہیئے'' میں نے کہاکیا اضی میں جوع بی کے مڑھے بڑھے پر و فیسراس یو نورٹی میں تھے

وہ عروں کی طرع عربی بول سکتے ستے ہو مجھے معلوم ہے کہ بیر ونیسر شفیع صاحب، ڈاکٹر رکبت علی قریشی صاحب اور ڈاکٹر شیخے خابت اللہ صاحب عربی زبان وا دبیات سے ہر دنیسر اور عربی اور اسلامی علوم کے سبت بڑے عالم تقے لیکن عربوں کی طرح عربی نہیں بول سکتے ستے ۔ انگاستان اور ایورپ کی بو نیورسٹیوں میں بھی عربی کے پرونسسروں کا سی صال

ہے۔ پمشق ستم صرف ڈاکٹر داناہی پر کیوں کی جاری ہے ؟ ۔ اس کا جواب وائس چانسلہ صاحب سے پاس نہیں تنما جب اُن سے بجو بن نہیں بڑا تو فرما یا ڈاکٹر لانا کو با ہر جانے اور چند میں نے جب مالک میں گذار نے سے فائدہ ہی ہو گا۔

وابس آئیں سے تو بیاں بھی لوگ اُن سے استفادہ کریں گئے۔'' دارس آئیں سے تو بیال بھی لوگ اُن سے استفادہ کریں گئے۔''

میں نے کہائیں ڈاکٹررانا کو با ہرجانے پرا آمادہ کروں گا۔ لیکن دالیں پراُن کی برونیسر شپ سے معاطمے میں یو نورٹی ڈنڈی مذارے ، اورا منیں فوراً برونیسر نبادیا جائے ۔ اس تخویز برازخاق ہوگیا۔ ڈاکٹررانا میرے کہنے پرایک تنیسی سال سے سے عرب

ممانک میں چلے گئے۔ لیکن ان کی عدم موجودگی میں اُن کے خلاف ڈھنڈورے پیٹنے گئے۔
میں نے جس صریک کمکن ہوا اس کا سدباب کیا اور ڈاکٹر را نا کو لیے بلیے خطائے کران کی
بہت بڑھائی اکہ وہ با ہر کے ملکوں ہیں اطبیقا ن اور کون سے کام کرسکیں۔ انہوں نے
وہاں رہ کر مُفید کام کیا ایکن جب وہ واپس آئے تو وائس چائشل مصاحب بدل چکے تھے۔
نیتجہ یہ ہوا کہ اُن کا معاملہ کھٹائی میں بڑگیا۔ وفتر والوں نے مشق ستم کی اور عربی کی پرفیس کی
کا پھرائٹ تھا دے ویا گیا۔ ڈاکٹر را اکو بھر ورخواست دینی پڑی۔ اب سے اُن سے کھٹا گاڑے
اور جونی میران میں آگئے۔ دفتر کے کچھ متعلقہ لوگ اُن سے مل گئے اور میں نے
سالہ ایک سازش سے بحث اُن کی ایک رپورٹ بھی اور حراد حرکر دی گئی۔ بیتجہ یہ ہوا کہ
دانا صاحب اب سے بھی پرونیسس نہ ہوسکے۔

ڈاکٹررانانے اس عجیب وغریب صورت حال کا بڑی مجرات ، بهادری اور بُرد بادی سے
مقابدی ۔ اپنے کا موں میں نگے رہے ۔ چند سال بعد وہ دیڈری کی حیشت سے دیٹا تر ہوگئے۔
میں نے برحیثیت پرنیں آن سے دیخواست کی کدوہ کالج آتے دیوں، اور کم از کم
رسیدے کا کام کرتے دیوں، اور سرو ارسیس سالد جوائ کی خوائی میں بی ایچ ڈی کا کام کر
رہے ہیں اُن کی خوانی کا کام جاری رکھیں ۔ ختم قسم سے کام اُن سے شہر دیمتے جن سے اُن کا
کاروبار جیات جلا آرہا۔

یه زماندان کے لئے بڑی آزائش کا زمانہ تھا۔وہ ۸ سال کی عمر میں اچانک ریٹا تر ہوئے تھے۔اُن کی بنیشن مبمی متعی اس سے نماصی پریشانی میں اُن کا وقت گذما دیکن کوئی سال معربوید اشیس ، ARR ملازمت بل کئی ماوروہ امبھی تک اس ادار سے میں ملی کام کرتے میں۔

میری پرنبی سے زانے میں اسمول سے کا لیج سے انتظامی امور میں میرا ہا تھ بٹایا، اور ایسے ایسے کام سے بوسوائے اُن سے کوئی اور نہیں کرسکتا تھا۔

تصوصیت کے ساتھ جب اورنیل کا بح کاجشن صدسالد منااگیا تواس کے سیمرش اتفات کے طور پرانہوں نے اس کے سیم شرقی کا جو کا عوس کے طور پرانہوں نے لیے حسن انتظام کا لوا منوالیا۔ اس موقع پرام برین علوم مشرقی کا جو کا عوس

منعقد ہوتی ، اس کو کا میاب بنانے کے لئے انہوں نے شب وروز کام کیا۔ بھے مفید
مغورے دیتے، اور کا طور پرمیرے ساتھاس لیلے میں ہر ضوبے کو کائی کل دینے میں
یوری طرح شرک رہے۔ انہوں نے عرب ممالک کے مندویین کو کانفرنس میں شرک ہونے
مراکش کے مندو بین اپنے توقع کی ہوائے ، اور انہوں نے اس کا نگریس میں بڑھ چڑھ کر
حقہ بید انگلتان ، امر کمی بحرمنی ، اٹلی ، ترکی اور افغانسان کے مندویین کو بھی گبلا نے میں وہ
بیش میشی رہے ۔ ایران کے مندو بین کو کبلانے کا کام میں نے ڈاکٹر بنای کے بئر دکیا
تقاجوائس ذوائے میں اور مثیل کالج میں فاری کے وزیم نگ بروفیسر تھے۔ ڈاکٹر دانا نے اُن کے ساتھ ل کرکام کیا جیا ای کو کامیابی سے مرکناریا۔
اور کا نظرش میں شرکت کر کے اس کو کامیابی سے مرکناریا۔
اور کا نظرش میں شرکت کر کے اس کو کامیابی سے مرکناریا۔

اورکا نفرش میں تسرکت کرسکے اس کوکا میا بی سے ہم کنار کیا۔ ڈاکٹررانا نئے اِن مندو بین کیے تھم رنے کا بھی معقول بندوبست کیا ،اور ڈاکٹر عُبیداللہ فعال سمے ساتھ مل کران کے طعام وقیام کا ایساانتظام کیا کہ بوک دلچھ کرجیران رہ گئے۔ سات دن ٹک اس کا نگزیس سے اجلاس ہوتے دہے ،اور کمبھ کی کو کھانے پینے کے معلمے مس کو کی شکایت منیس ہوئی۔

گیا۔ اوراس طرح اور نیٹل کالج کی شہرت دُور دُور بک بھیل گئی۔ ڈاکٹررانا کو انتظامی معاملات کا دیعے بجر یہ تصاءا شوں نے دُنیا کی کئی ہم یو نیورسیاں دکھی تھیں،اور وہاں کام کیا تھا۔اس کئے اکیڈ مک ایڈ منسٹرلیشن کو توب سجھتے ہتھے ۔ تو د بھی افعلام اور تن دی سے سائھ کام کرتے ہتھے اور لوگوں سے کام بھی توب لیتے تھے ہم وقت توش اور مہشاش بشاش رہنا اُن کے مزاج میں داخل تھا۔مزاج کی اس کیفیت کی

برولت وه اینے آس پاس اورگر دو پیش ایسی فضا پیدا کر لیتے مقصص میں کام کسی پر بوجه منیں نبتا تھا۔ اُن سے ساتھ ساراعملی خنده پشیانی کے ساتھ کام کرتا تھا۔ میں وجہ ہے کہ انتظامی معاملات میں کامیانی وکامرنی اُن کے قدم چوشی تھی۔

جد مدان کا جواب منین تھا۔ وہ بڑے یہ معاملہ نم آدی مقے اور سائل کو شیعی نے یہ ان کا جواب منین تھا۔ برے تو وہ بحیدہ سے بحیدہ سائل کو تیم زدن میں طاکر دیتے ہتے ،اور ایمان کی بات یہ ہے کہ اُن کی اس صلاحیت کی وجہ سے میرا انتظائی کا روار بڑی خوش اسلوبی سے رواں دواں رہا تھا کہ کی والیا استعدا ورخلص رفیق کا دل جائے تو یہ اس کی خوش وہ تی ہے۔ یہی اپنے آپ کو داتھی خوش قسمت مجھا ہوں کہ مجھے اور نیٹل کالج میں ڈاکٹر رانا کا ایسا رفیق کار بلاجس نے میرے انتظائی بوجھ کو بڑی صدیک بلکا کر دیا۔ میں اُن کی رفاقت اور دوستی پراتی بھی فرکر کا ہوں ، اور کوئی بھی سئلہ ہو تو اُن سے مشورہ کرتا ہوں ، اور وہ اپنی ضا داد ذیانت ، اپنی معاملہ فنی اور نہم وفراست سے چند منظی اُس کو مل کردیتے ہیں۔

اللَّه تعليك النين اديرسلامت ادر بميننه خوش وفرتم ركھے!

اورنیش کالئی گاندمت سے دانے میں ڈاکٹر رانا ہمیشہ شناش نشاش اورجاق و چیند رہتے ہتے ۔ سائیکل برجہاں چلہتے تقے منٹوں میں پنچ جاتے ستے۔ دن بھرکاموں میں لیٹے آپ کو مصروف رکھنا اُن کا سعول تھا۔ بچروں کے بعد دیر یک کالج میں موجود رہتے سے کہ بی ایسا نمیں ہواکئیں نے ڈاکٹر رانا کو یاد کیا ہو، اور وہ اپنے کمرے میں موجود نہ ہوں۔ ایسی محنت اور کئ سے کام کرنے والے ستعداد رفنلص اشخاص میں نے ذندگی بہی کم بی دیکھے ہیں۔

داکررانا اپنا زیادہ وقت مطابعے میں گذارتے ستے ۔ اُن سے بات کر سے یہ معلوم ہو نا تران اپنا زیادہ وقت مطابعے میں گذارتے ستے ۔ اُن سے بات کرے یہ معلوم ہو نا تراند وہ علم کا ایک سمندریں عربی توالی تکھتے اور اولیں سے ۔ بھرادب، فقہ، حدیث اور قرآن پران کی نظر فرم گری سے ۔ نئی ۔ اُن کے نیجر فرسے ہی معلومات افزا ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جو مقالات انہوں منی ۔ اُن کے نیجر فرسے ہی معلومات افزا ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جو مقالات انہوں

نے تکھے وہ عربی ادب اور اسلامی علوم میں گراں قدر اصلافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ مقالات مختلف رسائل میں بھی چھپے اور اوار ف معارف اسلامید کی مختلف جلدوں میں بھی شائع ہو سے ہیں۔

اورنظل کالئے کے دوران قیام میں ڈاکٹردانااحسان البی نے بدحیثیت صدر شعبئہ عربی علیہ میں میں میں میں میں میں میں عربی عربی عربی اللہ علی اللہ علی دولت بیش ماسے مالا مال کیا یکیٹر وں اسکالروں کی رہنمائی کر سے انہیں بی ایچ ڈی کی ڈگریاں دلائیں اور طلبا روطانیا میں علی کام کرنے کی دھوں اور بھی بیدائی۔ اُن کے طالب علم اسی وجہ سے آج میں اوران کے آس پاس اس طرح رہتے ہیں جیسے میں میں اوران کے آس پاس اس طرح رہتے ہیں جیسے میں کے گردمردم ومرخ ومرخ ومرد بیا سی مرد انہے ہیں جیسے میں کے گردمردم ومرخ ومرخ ومرد بیا

واکٹررا ناان طاب ملموں میں جوسلداور دلولہ بداکرتے ہیں اوران کی رہنی فی بریمیشہ بمیش بیش سہتے ہیں۔ رانا صاحب کا خیال ہے کہ بھی اُسّاد کا صحے منصب ہے۔ ڈاکٹر رانا ایک بہت بڑے عالم، ایک بہندا بدائسا داورظیم پروفیسر ہیں۔ اُن کو دیکھ کریمبرج، آگسفورڈا ورلندن سے بڑے بڑے بروفیسروں کی یا دانازہ ہوتی ہے۔

میرے لئے تو دہ ایک منص دوست ہیں۔ وہ ایک ایسے دوست ادر فیق کار بہن بر بھروسر کیا ماسکتا ہے۔ محبت ، نیکی اور شرافت سے ان کا تمیر اُتھا ہے۔ وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ محبت کر ناجا ہتے ہیں۔ اُن کا افلاق بہت بندہے۔ تہذیب وشائشگی اُن کا گئی میں بڑی ہے۔ اُن کی شخصیت مشرق ومغرب کی اعظے وار فع اقدار کا ایک سین تکم ہے۔ وہ اوٹ کر محبت کرتے ہیں اور جذب وجنوں کی دولت بیش بہاسے الامال ہیں۔

داکتررانا کے کرداری ان صوصیات کا امازه اس دقت بوتلہے جب کسی کو ان سے کوئی کا امازه اس دقت بوتلہے جب کسی کو ان سے کوئی کا م آن بر لہت ، اور جب کسی دوست کوائی کا مدی منرورت بوتی ہے۔
لیسے مواقع بروہ اس شحر کیالی تقویر بن جاتے ہیں جس میں کلیتی آن بان اور مصورانه شان اپنے شباب براظر آتی ہے ہے مصورانه شان اپنے شباب براظر آتی ہے ہے دوست دوست دوست دوست در بریریشاں حالی دو اماندگی

# پروفیسر ڈاکٹرطارق سومر

پروفیسرڈاکٹرطارق سومرٹرکی ایک نامورشخصیت ہیں۔ وہ ایک مشہورا سرتعلیم،
معروف سائنس دال اورائقرہ ایو نیورٹی کے دکٹر ہیں۔ ہیں جب بتین سال ہے سے
اگر دواورمطالع باکشان سے پروفیسر کی حینت سے انقرہ یو نیورٹی گیا تو اُن میں میری
کما قات ہوئی، اوراس ملاقات میں اُنہوں نے ایسے طوص و محبت، اور تنذیب وشائشگی
کا اظہارکیا کہ اس بہلی ہی ملاقات نے دوشتی کاروپ اختیار کرلیا۔ انقرہ یو نیورش کے
دوران قیام میں اُن سے یہ دوشتی میرسے گئے ایک بہت بڑا سہارا رہی۔
میری اُن سے یہ بیلی ملاقات اُن کے دفتر میں ہوئی۔ ہوایوں کے جس دن میں نے
انقرہ یو نیورٹی میں برونسیسر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریا ل سنھا لیں، اُسی دن میں فاری

القرہ کو نیورٹی کمیں برونیسر کی حیثنیت سے اپنی ذمہ داریاں سبھا کیں، اِسی دن میں فاری کی برونیسراور شعبۂ علوم مشرقی کی صدر طبعہ خانم صاحبہ اورارُ دو کے اُشاد ڈاکٹر شوکت لجلو کے ساتھ اُن کے دفتر کیا۔

میں ہوگ سے ہرکو ہار نیے سے قرب اُن سے دفتر پینچے تو وہ ہما راانتظار کر رہے۔ متع ہم لوگوں نے اطلاع کر دائی آفادہ نو دانیے کرے سے باہرائے اور بڑے ہیاک

سے ملے - اندر کے کئے - آلام دہ صوفوں بر بمیں شایا ، خود بھی بمارے ساتھ نیٹھے ادر

بڑی مجت مے ساتھ انگریزی زبان میں باتیں کرنے لگے۔

سب سے پہلے میری طرف متوج ہوئے اور اوچھا آب کا سفرکسیا گذرا ؛ کونی تکیف

تومنيس ہوئی''

میں نے کہامیں بڑے آدام سے اسلام آباد سے استبول اور استبول سے انفرہ
بینی ۔ ڈاکٹر شوکت بولو صاحب لینے چند طلبار اور طالبات کے ساتھ ہوائی اقتہ ہے
پر بینچ کئے تھے۔ اُنہوں نے مجھے یو نیورٹی کے ہمان فانے بینے فاتوں پر یونورٹی
کے کو نک ایوی میں بینچا دیا۔ براقیام وہیں ہے۔ وہاں ہرطرت کا آدام ہے۔ پر دفیسر ملخیا نم
صاحبہ نے فیکٹی میں میرا کمرہ بھی شکیک کروادیا ہے دہاں ڈاکٹر شوکت بولو ہروقت میرے
ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بڑا اطبیبان ہے۔ ہیں اپنے آپ کو بیال "با بجی دائینی
سے سوس بنیں کرتا "

ڈاکٹرطارق سومرنے کہ اُٹرک پاکشان میں اور پاکشانی مُٹرکی میں اینے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرتے۔ آپس میں اتنی محبت بسے کہ اجنبی ہونے کا شائبہ یک منیں ہوا۔ بس گذشتہ چیند برسوں میں کئی دفعہ پاکستان کیا ہوں۔ مجھے تو دہاں ہمیشہ میں محسوس ہوا جیسے بس ترکی میں ہوں ''۔

السي ريًا نكت اورانني مجست منهوتي وتركى اور إكسّان ايك بين "-

بصرامنوں نے کچھانقرہ اونیوسٹی کاحال اخوال بیان کیا ، اورشعبنہ مطالعتر باکستان اورارُ دوکی کارکردگی کا ذکر کیا ، اور کہا کہ

میری خواہش ہے کہ اس شعبے کو زیادہ سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے۔ پاکسان اورار دو زبان وادب سے بارسے میں پہال تحقیقی کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جھے یقین ہے کہ ایسی کی موجود کی میں پہ کام تیزی سے ہوگا "

بہ بائیں ہوری تقیں کہ ٹبلی فون کی گھنٹی بی ۔ ڈاکٹرطارق سومٹلی فون سننے کے استابی میز بر گئے۔ چندسنٹ بائیں کر کے داپس آئے اورسو فے بر میلی کرکھنے سکے تیہوم گورمنٹ کا فون تفایینی میری ہوی کا کیچے فرائشیں کی گئی ہیں جب کوئی فوائش

ہوتی ہے توکسی وقت بھی فون آسکتاہے۔کیا پاکستان میں بھی سی سب بچھ ہوتا ہے ؟ بیں نے کہ اجناب اس معالمے میں ملکوں اور معاشروں کی کوئی فید منیں۔ ہوم گوزشٹ کے ٹیلی فون توہر کمک میں اسی طرح آتے ہیں۔فراکستیں بھی ای طرح ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی سب کچھ ہوتا ہے۔۔ بلکراس سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے"۔

يدبات مُن كرة الرطارق سومربت بعضه-ال كيمزاع من بدار بني بست تقى

فيقي خوب لكات تقي

تقریباً گفتہ ڈیررھ گفتہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ بھر کھنے لئے "آج بہمال ہمارے دفتر میں ترک مصوری سے شاہ کاروں کی نمائش کا انتقاع ہونے والاہے۔ آپ لوگ بھی میرے مہمان کی حیشت سے اس تقریب میں شرکت کھنے "

ہم تنے اُن کا نشکر یہ اُداییا، اوران سے ساتھ آیک بڑت ہوں سے جہال ترکی مُصوری سے شاہکار بڑسے سیلیقے سے نائش سے لئے رکھے گئے تقے۔ ہم نے ڈاکٹرطارق سومرکے ساتھ ترکی سے مصوروں کی تصویریں دیجییں ادران کی فن کا را نہ صلاحیتوں کی داد دی۔ بہت اچھا وقت گذرا۔

منائش میں ربگ رنگ کے مشروبات کا بھی استمام کیا گیا تھا۔ ایک میز رہان شردبات کی ہو کمیں اپنی بہار دکھار ہی تھیں لیکن ہم لوگ ان ہیں سے بہت سے مشروبات سے محروم متھے۔ اس نے ڈاکٹر طارق سومرنے اپنے ماہتے ہا تھے سے مالئے اور سنترے کا دس ہمار سے لئے گلاسوں ہیں ڈالا، اوران سے میر کہ کر ہماری تواضع کی کہتم لوگوں کی قسمت میں ہے بلے مجیلی مشروبات مجھے ہیں تیز چیزیں ہمارے مقدر میں نہیں ہیں'۔

يس ان كى إن باتول سے ست محظوظ بوا۔

اب مات ہوچکی تھی۔اندھیرے بھیل گئے تھے۔اس سے میں نے، پر دنیسلم نے نام صاحبہ نے اور ڈاکٹر شوکت بولوصاحب نے ان سے اجازت لی ،اور پونیورٹی کی گاڑی ہیں اپنی اپنی جائے تیام کی طرف روانہ ہوئے۔

داكرطارق سومرتيمين برسع باحرام، محبت اورتباك سے رخصت كيا-

انقرہ میں میراتعلق پاکسانی سفارت خانے سے تھا۔اس لیے سفارت فالے ی مختف تقریبات میں مجھے خاص طور بردعوت دی جاتی تھی۔ڈاکٹر طارق سومرسی ان تقریبات میں با تاعد کی سے تنرکب ہوتے نقے،ادر مجھ سے خصوصیت کے ساتھ دلچ بب باتیں کرتے تھے۔

ایک دن یوم پاکستان کی تقریب میں ملے تو پاکستان میں ائنس کی ترقی کے بارے ا باتیں ہونے تکلیں۔

یں بی بی اس سے کہ پاکستان برفتر کرتے ہیں۔ اس سے کہ پاکستان نے سائنس کی دُنیا ہیں بڑی کا رنامے پاکستان نے سائنس کی دُنیا ہیں بڑی کی سے مفاص طور پر شو کلیررلیسری میں جو کا رنامے پاکستان کے سائنس دانوں نے ابنام دیئے ہیں وہ تیسری دُنیا گی اور نے میں شریح دوف میں ایکھے جانے کے قابل ہیں میں سائنس کا طالب علم ہوں اور اس حیثیت سے میں واثوق کے ساتھ کہ سکتا ہوں کدا سے قلیل عرصے میں ایسا ایم کا م کسی اور ملک نے منیں کمیا "
میں نے کہ اُنری کی ترقی بھی سائنس اور شیکنا دو ہم میں جرب انگرنے "

کنے سکے 'بھی اپنی جگر جیجے ہے سکین ہم اوک پاکستان پرفخر کرتھے ہیں''۔ غرض دیر بک پرونیسرطارق سومراس طرح کی بائیں کرتھے دہیں۔ اِن باتوں میں پاکستان \* : شکر رز ڈ میز

کی محبت اوراس مرادر ملک سے ساتھ والها مشیفتلگی کی خوشبونتی -بیمر کہنے لگے"میں کئی بار پاکشان کیا ہوں - مجھے اس کمک کی مرمات پسند ہے۔ وہاں

بھر سے تعظیم میں کی بار ایسان میا ہوں۔ بھے اس کا مک فی ہروات بیشد ہے۔ وہاں کے مناظر وہاں کے شہر اور دربیات، وہاں سے لوگ جن کی سادگی میں مُن اور کُس میں اللّٰ اسک میں اللّٰ میں کمیں ہے، ہے۔ میں تقریباً نمام دُنیا کے ملکوں میں کیا ہوں لیکن جو بات میں نے پاکسان میں دیکھی ہے، و د مجھے کمیں اور نظر شیس آئی ''

يس نے کہا يسب آپ کی محبت اور شيعتا کي کاکر شمہ ہے'۔

ڈاکٹرطارق سومرکسنے نگئے۔۔ اور بھر اکستان میں کھانے کی بیٹری بہت عمدہ ہیں۔ ضاص طور پرد ہاں کی رو ٹی جس می تمین میں ڈالاجا آ۔ ہمارے ہاں ترکی میں تورو ٹی بغیر تمیر کے تبار نہیں ہوتی۔ مجھے تمیر البل بیند نئیں ہے۔ اسے کندم کا مزویدل جا آ ہے۔۔

میں نے کمانیکن ترکی کی رو ٹی اُلکٹ تو بہت ہی مزسے دار ہوتی ہے۔ میں اس کو بڑسے شوق سے کھا تا ہوں- اور بھراس نے توبیاں رو ٹی کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ یہ غازی مصطفے کا ل یا شا اما ترک کا کار نامہ ہے ''۔

دُّاكِرُ طارق سُومرنے میرے اس خیال سے آنفاق كيا ليكن اپنے اس موقف برقائم رہے كه اكتان كي جائى كاكونى جواب منس -

ر انقرہ نے بیری کی ہوران قیام میں ایک دفعہ ڈاکٹرطارق سومر مجھے اپنے ساتھ ترکی انقرہ نورافقا دہ شہر کا ستو مولوں سے گئے۔ وہاں انقرہ نورٹی کی کچھ تقریبات میں ہم نشے کت کی۔ اس شہر میں پاکستان سے جو مجست میں نے دکھی وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آئی ۔ دو تین ان ہم لوگ کا ستو مو نو میں رہے، اور ان دو تین دنوں میں اپنی مصروفیات کے با وجود ڈاکٹرطارق موم رہے کو سیورت مناظر دکھائے۔ قدیم آدری مقامات کی سہر کرائی ۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات اور بٹرے بڑسے نصار سیدہ بزرگوں اور ولیوں عاشق ولی مسلمانوں کے مقدس مقامات اور بٹرے بڑسے نصار سیدہ بزرگوں اور ولیوں عاشق ولی اور شعبان ولی کے مزار دولی فی ایرت ہمارے ساتھ الیسی محبت کا افرار کی اور مجھے کہیں اور افریدے بنیں ہوئی۔

کاستومونو کا مخصرتیام میرسے سے اور میری المید سے سے ڈاکٹر طارق سومر کی وجہ سے ایک نمایت ہی خوش گوار کر بر نقا۔

ڈاکٹرطارق سومراکسان سے عاشق ہیں اور ٹرسے ہی ممان نواز انسان ہیں ۔ یس شروع شروع جب انقرہ بینچا تو انقرہ یو نیورٹی کے مہمان خانے میں میرے تبام کا انتظام کیا جہاں میرا وقت بست اچھا گذراء اور جب میں ابنے مکان میں منتقل ہوا، اور میں نے مہمان خانے کا بل اواکر نے کے لئے کہا تو مجھائس کے عملے نے یہ اطلاع دی کہ ڈاکٹرطارق سومرنے بل ندینے کی ہدایت کی ہے کیونکہ میں اُن کا مہمان ہوں ۔ میں انقرہ یو نیورٹی میں اُر دو زبان واوب اور مطابق پاکسان کے بیرونیسر کی حیشیت سے تقریباً میں سال دا۔ وہاں محبت اور مطابق پاکسان کے بیرونیسر کی حیشیت سے تقریباً میں سال دا۔ وہاں محبت اور کیانگٹ کی فضامیں میرا وقت بہت حیشیت سے تقریباً میں سال دا۔ وہاں محبت اور کیانگٹ کی فضامیں میرا وقت بہت

ا جها گذرا- داکشرطارق سوم ، پیرونیسطیحه خانم صاحبه اور داکشرشوکت بولوکی میخوابش متی که میں متعل طور بروبال زمبول کین قابور هیں میرسے علمی ادبی کام نے جھے اس کی اجازت سنیں دی-اس سے میں انقرہ یو نیور شی میں تقریباً میں سال گذار نے سے بعد مجبوراً میں ان داپس آگر اینے علمی کاموں میں صعرف ہوگیا۔

شری میں تقریباً بین سال میں مے شفقت اور محبت کے احول میں گذارہے، اور اس نالے میں ڈاکٹرطارق سومر کی دکش و دل آویز شخصیت نے میرے لئے بمیشہ وہ کام کیا جومیرے گھر کے صحن میں تھیلی ہوئی چاندنی کا حسن وجمال اور نیم بحر کا خرام دل نواز کرتا ہے۔

یس انہیں یا دکرتا ہوں اوران کی ہمارا قرین شخصیت کی یا د دل نواز میرہے دل میں آتے بھی دھویس کی بیاتی ہے۔

# . ڈاکٹرشوکت لولو

حکومت پاکستان کی طرف سے جب بچھے انقرہ او نیورٹی میں اُرد وا درباکستان کی تہذیب و اُنقافت کی بیرونیسری کا آفر طاتو پہلے تو میں نے معذرت کی لیکن جب حکومت نے اصار کیا تو میں نے ترکی اور باکستان سے براد وار تعلقات سے بیشن نظراس کو قبول کر یہا۔ تقریباً بین سال بیرونیسری حیثنیت سے بیں نے انقرہ یو نیورٹی میں گذار سے اور جھے وہاں سے بیرونیسروں ، طالب علموں اور انقرہ کے شہریوں کی طرف سے ایسی عزمت اور جب طبح جس کو میں کہیں کھیا تہمیں سکتا۔

جب میں برونیسری حینتیت سے اپنی میرنی در داریاں سنسانے کے سے انظرہ بہنیا،
اور بوائی اڈے سے باہر کوائوسب سے بیسلے مجھے ایک صاحب طبے جن سے باتھ میں
پھول مقے۔اُن کے ساتھ اڑکیاں اور اڑکے بھی مقعے جن میں سے سرکیسنے باتھوں
میں بھولوں کے کلدستے اُٹھا رکھے متھے۔

یسب شعبتاً رد والقرہ یونیورٹی سے اسا داورطالب علم تقے جومرے استبال سے ستے ہوائی آڈے پرآئے تھے من اجا ان کس طرع ان لوگوں نے بھے بہی نہا ،ان میں سے ایک صاحب نے ،جومورت سے اُسّا دمعلوم ہوتے تھے ، آگے بٹرہ کر مجھ سے معانقہ کیا، اور کماکہ میں الفترہ یونیورٹی کے شعبۂ اُر دومیں اُردوا ورمطابعہ پاکستان کا اُسّاد ہوں ۔ یہ

اڑکے اولیاں سب آپ کے طالب علم ہیں۔ ہم آپ کے استقبال کے لئے آئے ہیں۔ مرصبا اِنوش آمدید ! مرصبا اِنوش آمدید !

میں نے کہاآپ لوگوں کو ٹری زحمت ہوئی۔ اتنی دورسے آپ یماں آئے۔ آپ رائٹ کے طرح کا کی ۔ "م

سب كأشكريكس طرح اداكرون ؟

یرصاحب ڈاکٹرشوکت بولو مقے جوابے طالب الموں کے ساتھ قسم سے بعولوں کے گدستے ہولی اور مجھے نوش آئدید کھنے کے بعد ہوائی اڈے بھے میں اندیس سے بوتھا آپ کومیرے یہاں جہنے کا علم کیسے ہوا؟

اورائ نے مجھے بیجا ناکیے ؟

صرور مبل الدول سے پہلی اور ہے منت مصروت رہتے ہیں اوپ سے بال وسی ک ہے۔ اس سے میں نے ملنے کی کوشش تنہیں کا -میں نے کہا افسوس ہے کہ لاہور میں آپ سے کلاقات نہ ہو کی۔ الیے جا کیا مصروفیت! آپ کو مجھ سے بلنا جا سے تقاد لوگوں نے فلط بیانی کی میں نومراکی سے ملنا تقامیر سے

دروان توسب كي سط كها رست من عاص طور بربيروني مكول سائه الول سعل كرم مح بست خوشي بوئي تقي فيراب كاقات بوكي ويرآيد درست آيداوراب

انتا رالله کئی سال که روزانه کلاقاتین بوتی ربین گی م

یہ حید بتی کرتے ہوئے ہم اوگ ہوائی اوتھے کی عمارت سے باہر تکھے جمال خات نانے کی ایک بڑی سی گاڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔

شوکت صاحب نے مجھے اس گاڑی میں بٹھایا۔لٹکے لڑکیاں دوسری گاڑی میں بٹھایا۔لٹکے لڑکیاں دوسری گاڑی میں بیٹھے اورکوئی ایک گھنٹے میں تقریباً ہمیں میں کا راستہ طے کرکے ہم لوگ بینے حاتون جاری کر انسان خانے کو کو نک ایوئ کمتے ہیں میں کہتے ہیں کہتے ہیں میں کہتے ہیں کہتے ہیں میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں میں کہتے ہیں کہتے ہیں میں کہتے ہیں کہتے ہیں میں کہتے ہیں میں کہتے ہیں کہتے ہیں

اس سنے شری کھانا کھایا، اور میرایٹے کر سے ہیں آتے۔ اب سرپہرکا وقت ہوچا تھا۔
اس سنے شوکت صاحب تو یہ کہ کر رُخصت ہوئے کہ آب آپ آرام کیجئے۔ میں دات کو
پیمرآؤں کا، اورآپ کو کھانے سے سنے با ہمرکسی رسیتورال میں سے بیوں گا۔"
شوکت صاحب سے جانے سے بعدیں ذراد میرسے سنے لیٹ گیا۔ آنھو لگ گئی۔
اٹھا تو سنرب کا وفت ہوچا تھا۔ تقور کی دیر میں شوکت صاحب بھرا گئے۔ ویز کب ایس
ہوتی دیس، اور بھر ہم لوگ کز لائی سے ایک رئیستوران میں کھانا کھانے سے لئے با مر نگلے۔
بیعلے تو انہوں نے مجھے انعرہ کے بازار کر لائی کی سیرکرائی، میراک رئیستوران میں کھانا کھالیا،
ادر میررات کئے مجھے میری جائے قیام ہیر سینجاکہ گھروائیس گئے۔
ادر میررات کئے مجھے میری جائے تیام ہیر سینجاکہ گھروائیس گئے۔

جب وہ رُفست ہونے لگے تو اُس نے مانٹوکت صاحب الگر یمی لیل و شاررہے اورشب وروزاسی طرح اگر آپ کو میری ممان نوازی میں مصروف رہنا بڑا تو مجھے نقین ہے کہ آپ کی سیم اور نیکے ضرور اِنی جو جائیں گے۔ آخر اُن کا بھی تو کچھ تق ہے '

ہے کہ بیسی ہے کہ اور اس کی بیش بندی کردی ہے۔ انہبر سمجھا دیاہے ، شوکت صاحب نے کہا میں نے اس کی بیش بندی کردی ہے۔ انہبر سمجھا دیا ہے ، اور یہ کہد دیا ہے کہ پاکشان سے مہمان میروفیسر ڈاکٹر عبادت آئے ہوئے ہیں ۔ میں اُن سے ساتھ مصرون ہوں''۔

یہ ہاتیں کرسے اُنہوں نے مجھے اپنے کرسے میں بہنچا یا جند منٹ بیٹھے، کرسے کا جائزہ لیا۔ اور دس بچے کے بعد والیس اپنے گھر جلے گئے۔ جائزہ لیا۔ اور دس بچے کے بعد والیس اپنے گھر جلے گئے۔ چلتے وقت کمنے لگے اُنشاراللہ جے کو بھر کھا قات ہوگی۔ آٹھ نبچے کے قریب آپ شتہ

كرنيجيًا كاليبان انتت كامعقول انتظام ب. بي او بيح ك بعداً و ر) اليميزيم اوك بونوري جلیں گے۔ دن کا کھا ا وہر کھاہتی گئے۔ برونیسروں سے ملیں گے۔ رکھر ڈاکٹرطارق سوم سے بھی کل سہ ہیرکو کا قات ہوگی ۔ میں نے امنیں فون کردیاہے۔ وہ چار بیجے ہماراا تنظار صح كواً تصنيح مين نے ميمان خانے مين اشتد كما۔ إلك خاتون كُلْش اور نهمان خانے كي نكران سن نے شرى ننفقت اور محبت سے مجھے اشتاكر فالد نوب سے شوكت صاحب آگئے ،ادرمجھ یونورسٹی سے گئے۔اپنے کمرے میں پہنچے۔ مجھے بڑی محبت سے بٹھایا،اور ىززادكو بالكركمانوزا ديلت ينزاد فرابغيردودهاى خانص تركى يان كے دوبروك ر فنجان سے آیا۔ ہم نے وہ تلخ چائے ہی مھرانہوں نے دونیں ٹلی فون کتے ۔ چندمنٹ کے بعد فاری کی پروفیسراور شرقی علوم او ماسلامیات کے شعبے کی صدر ملیح ضام الگیں شوکت صاحب نے اُن سے میرا تعارف کردایا، اور وہ خاصی دیرتک ہمسے باتی کرتی دیں۔ أنگريزي اورفارسي دولؤل زباني رواني سهيه بولتي تقيل ' كيفينكيس - بيس يكشان أورعلآمه اقبال كي شيدا ئي بهور علامه ا تبال كي حشن صد سالد كي مو قع مر ٧ ١٩٤ رمير مي لا بوركتي تقى - آب سي بعي مكافات بوئي تقى - لا بور خوت تبريح یں سے کہانی بال الحجھ الیمی طرح یا دے۔ آب ترکی کے وقد عصالم المور تشریف لائى تقيس،آپ سے ئلا بُات ہوئی تقی ۔آپ نے مقالم بھی میرھا تھا''۔ تقريباً آ دھ گھنٹے وہ ہمارے ساتھ التی کرتی رہی بھر شوکت صاحب کو محاطب کرے کہنے لگیں یمی ذرا برونیسوا حب کے کرے کو دیچھ اوں فریخروفیرہ تو میں نے كل بي بحواديا تقد اطمينان كريون كدكمره مفك موكيا بي-"

گوا دیا تھا۔ اطبینان کرلوں کی کمرہ تھیک ہوگیا ہے" یہ کہ کر وہ جلی گئیں۔ میرا کمرہ دیکھا، ادر بھرا ہے وفتر میں جاکد کام کرنے نگیں'۔ میں شوکت صاحب سے اُن سے کمرہے میں یا نیں کرتا رہا ۔ شوکت صاحب کا کمرہ چھوٹا تھا لیکن کہا ہوں سے بھرا ہوا تھا۔ المارلوں میں کہا ہیں،

میزریگابیں، سوائے کما بول کے اس کرسے میں کچھ نہیں تھا۔ شوکت صاحب نو بجے
کے قریب اس کمرسے میں آجاتے تھے اور دن بھر سیاں پڑھتے تھتے اور ٹائب کرتے
دہتے تھے۔ جب اُن کا لیجر ہوتا تھا تو وہ کیجر دم میں جاتے تھے، اور والیس آگر سے راہنے
اس کمرے میں مصروف ہو جاتے تھے۔

تے فیکٹی میں میرا بیلا دن تھا۔اس لئے بم نے کچروں کا پروگرام بنایا،اورجب بارہ بیے توشوکت صاحب نے کہا تھا کھا کھا <u>کھے"</u>

بیں اُن کے ساتھ ڈائنگ بال بی گیاجہاں برد فیسروں کے لئے کھانے کا نتظام تقلیم نے کھانا یا ، شوکت صاحب نے دوسونیرا کا بل ادا کیا، ادر کھانا کھایا۔ بھراپنے کمرسے میں والیں آگرچائے ہی۔ اور باتش کرتے رہے۔

پارنج ہم لوگ بو نیورنگی کی گاڑی ہیں ملیحہ خانم صاحبہ کے ساتھ رسکے رفتر کے دفتر کے اور ڈاکٹر طارق سومرسے ملاقات کی۔ ڈیڑھ گھنٹہ اُن کے ساتھ رہے بعضرب کے بعد شوکت صاحب اور ملیح فائم صاحبہ نے مجھے میری جائے قیام بیرکو نک ایو کی بہنیا یا۔ دوسرے دن مجھ کو میرشوکت صاحب لؤنجے کے قریب میرے یاس آئے اور دوسرے دن مجھ کو میرشوکت صاحب لؤنجے کے قریب میرے یاس آئے اور

مجيف كلي المستركة - باتين بولي كام كرية كابروگرام بناياكيا، جائة بن كتي، كانا كهاياكيد بالثوكت صاحب بي نع اصرار كريمها داكيا - جينفه دن بي الفتره بي رياشوكت ماحب كهاس اندازم فرق منهن آيا-

اكيك دن مين ان سے كه آجناب! مهمانى تين چار دن كى تھيك بوتى ہے۔اب بل مجھے بھى دينے ديجيّے، ليكن انہول نے پركهدكر ميرى اس تجويز كورد كردياكم آپ

اس طرصے ہیں شوکت صاحب نے ہمیشہ میراخیال رکھا ، اور تنہائی کے عذاب سے مجھے نجات دلائی۔ شام کو بھی وہ اکثر میرہے باس آجا نے بقے ، اوراصرار کر رسمے کسی اچھے سے رسینورال میں مجھے کھا نا کھلاتے اور بل خود اواکر تنے بتقے۔

جب بھی میں بل دینے کی کوششش کر اتو وہ کیتے آپ تو ہمارے مہمان ہیں۔ بل مهمان ادا منیس کرزا - میزیان اداکرزاب- باکتان اور شرکی دو اون کی روایت میمی ب بيئ كرمين في كهانشوكت صاحب إلمين آخركب كالسهان ربول كا-اب توفاما زماندگذرگاہے۔ مهان تو دوجاددن كا بوتا ہے"

كيف لك أب كى بات فيح بسريكن البعى تواب تنها بين اس من أب كا مهمان رمنا اى مناسب ب جب آي ك المرواك أنها أن ك تواس يرخوركما عات كا" يس إن باتون كوس كرجيب بوجانا - ضدكرتا توجيت اور صوص كوسفيس لك جاتى -

اوراس کے لئے من تیار منیس تھا۔

ترک کے دوران تیام میں میرا یہ عمول تفاکمیں صبح دس بھے سے قریب فیللی یں بنجیا ۔سیدھا شوکت صاحب سے مرسے میں جاتا۔ یائے بیتا ،ادر تقوری دیر ان سے ایس کرا بیمروس بھالجروسینے کے سے ایجروم میں جاآ۔ علتے وقت وہ کہتے کوئی علم ، ٹیرسے سے کوئی خدمت ؟ ادرمس أن سے كتا آب سے كلاقات اور دليسب الس-شوكت صاحب كنت باره بح من أي كمرب من عاصر مول لا بجركا الحاني

جلس کے" اره بح وه میرے کرے میں آتے ،اور کتے تعلقے کمانا کھا ہی گے ،بعروابس

اكرمائے بيس كے اس كے بعد كام كري كے"

رسول شوكت صاحب كاميى ممول را-

شوكت صاحب كومعلوم تفاكريس جذباتي ساأدى بون - انقره مي اين كالموالون كيد بونے كى وجسے تنالى موس كرا بول إس لئے بسلتے اور الوار كو جسى كے دن بھی وہ بیرے ایس آجاتے تنے کئی دفعہ توالیا ہواکہ وہ مجھے انقرہ سے بالبعض يهارى مقاات يركي بك ك يع معى له عمر بهان احتمام بفته (ويك ايندبك دن گذاركر بم والبس انقره كتاس كامقصد صرف ميرادل سلانا اور تنها في مح عذاب سے

مجھے بخات دلانا تھا۔

شوکت صاحب کے ایسے مخلص اور عبت کرنے والے اوک میں نے زندگی میں کم بی دیتھے ہیں۔

ین م بری دیسے بیات ان کے عاشق تھے، اُن کی زندگی کا مقصد پاکستان اورار دو
راب اور
راب کی خدرت تھا ۔ یو نیور ٹی میں اُن کی بٹری عزت تھی کہ فکہ وہ ارد وزبان وا دب اور
پاکستان کی تاریخ اور تنمذیب و تقافت کے عالم تھے ، اور پاکستان کے شعبے کو انہوں نے انقراد اُن

یو جہ سے ایک ہزا اور اہم شعبہ بنا دیا تھا ۔ اس شعبہ میں طالب بلوں کی نغداد اُن

می وجہ سے ایک ہزا رکے لگ بھگ ہوگئی تھی ۔ سات سو کے قریب پاکستان کی تاریخ اور سے
متعبوں کے اسا تذہ کو اس شعبے پر رشک آٹا تھا کیونکہ دو سرے شعبوں میں طالب بلول
شعبوں کے اسا تذہ کو اس شعبہ پر رشک آٹا تھا کیونکہ دو سرے شعبوں میں طالب بلول
کی تعماد رہ سے کم تھی ۔ طالب بلوں کی تعداد بٹر ھائے کا سہرا شوکت صاحب کے سرتھا۔
میرے کو نو بجے شعبے میں آجا ہے سے ، اور میرشام کا میرا شوکت صاحب کے سرتھا۔
میرے کو نے شعبے پڑھائے کا خاصا ہو جھا اُنٹوں نے اُنٹھا رکھا تھا لیکن جذب صادق کی ہدولت
رہتے تھے۔ پڑھائے کا خاصا ہو جھا اُنٹوں نے اُنٹھا رکھا تھا لیکن جذب صادق کی ہدولت
دوں یہ کام بڑے شوق سے کرتے تھے۔

میں انظرہ سینچاتو میں نے تدریس سے کاموں میں اُن کا ہاتھ ٹبایا۔اُردوزبان وا دب
پرمھانے کا زیادہ کام میں نے لینے ذرحیا ادراس طرح شوکت صاصب کا ہوجھ تو کچھ لگا
پرکیا لیکن اُن کی مصروفیت کم نہ ہوئی۔انقرہ یونیورٹی میں انتظامی کام بھی خاصا تھا،اورشوکت
صاحب اِن کاموں کے سننے خاصا وقت دیتے تھے۔اس کے علاوہ کلمی اورتقتی کام بھی وہ
شعبے ہی میں ہم بھی کر کرتے تھے مشنول رہنا اُن کا معمول تھا۔ بڑے فعنی اُدی تھے۔ بیں
نے اسپیل میں میکا رہتھے ہوئے یا بیکا رہا توں میں وقت ضائع کرتے ہوئے سندیں دی گا۔
شوکت صاحب نمایت شفیق اُنسا دیتے کیلن جو طالب علم محنت سنیں کرتے تھے۔
اُن کے ساتھ صفتی روا رکھتے تھے۔طلبار وطالبات کو بڑی شفقت اور محبت سے بڑھاتے
اُن کے ساتھ صفتی اور کوست سے بڑھاتے

تصے۔ابی قیمی کنا بین کا اسیں دے دیتے تھے۔ان کی فلاح وہبود کا بھی اسیں خیال رہتا تھا۔ابین طالب علموں کو شیر کی آنکھ سے دیکھتے تھے۔اولو ترکی زبان میں شیر کے انسین بیں۔ وہ واقعی شیر تھے۔

ایک دن میں اُن کے کرے میں میٹھا ہوا تھا کہ دروازے بردشک ہوئی،ادر بحد لڑکیاں اُن کے کرے میں داخل ہوئیں، اور ترکی میں کچے کہا جس کو میں دہجھ سکا۔ شوکت صاحب نے کئی دفعہ اِن لڑکیوں سے کہا گت، گت ربعنی بیلی جاؤ ہ،

يەشن كروە ھالىگىنى -

یس نے ان سے بوتھا آب نے ان کرکیوں کو اہر کروں نکال دیا ہ کفتے تکے لیکام منیں کرتیں۔ وقت ضائع کرتی ہیں۔ اس لئے میں انہیں احساس دلاتا ہوں اکداینا اور میرا وقت ضائع دکریں "

میں طالب علموں کے معاملے میں مزم اُسّاد مقال سے مجھے یہ بات مجھے ہے۔ سی معلوم ہوئی - میں نے کہا کہ ایسے طالب علموں کو آئپ میرسے باس بھی دیا مجھتے - میں

اسنیں شیک کرنوں کا ۔ یہ کام مجھے خوب آ آسے۔ چنا بخدایسے آمام طالب علم میرے پاس آنے لگے ،اور میں ان سے مسائل کوصل

كرنے لكا، اوراس ميں مجھے خاصى كاميا بى بوئى-مبرسے اس رویتے كو ديھكر شوكت صاحب كى تحق ٹود بخود مزى ميں تبديل ہوگئ،

مبرسے اس روپے تو دیھر سولت صاحب فی ھی تو دیود ترقی سبلیل ہوی، جس سے میتنے میں طالب علم خوش نظرات سکے۔اوراس طرح شعبے میں ایک مانوس سی فضا بدا ہوئی۔

بیکتان اور ترکی کے تعلقات بمیشسے برا دراند رہے ہیں۔ شوکت ماحب لینے طالب طالب نموں کا حساس دو یتے نے تمام ترک طالب علم کا کہا اس اس کا درائن کے اس دو یتے نے تمام ترک طالب علموں کو باکتان کا عاشق بنادیا تھا۔ وہ پاکتان کو لینے خوالوں کی سرز مین میخوسواد کی سر اورائن میں سے سرا کیے کی بینخوالوں کی کروہ پاکتان جا بیس اسرز مین میخوسواد کی سرکریں۔ وگوں سے ملیں اور وہاں رہ کر علمی کام کریں۔

شوکت صاحب آردوزبان وادب اور پاکستان کی اریخ اور تندیب و نفاخت کے اہر سختے۔ آئنوں نے اپنی ڈاکٹرسٹ سے سئے آئدو نٹر بپر بر دفیسرطا ہر فاروتی صاحب مرحوم کی ٹرانی قابل قدر کام کیا تھا آئ کا پی تحقیقی مقاله ترکی زبان میں ہے۔ اس سے آردو دانون کک اس کی رسائی ممکن نہ ہو گی ۔ میں نے جب آن کا بیم مقاله دیجھا تو میں اُن کے دبیع مطابعے اور آن تھک محنت کا قائل ہوگیا ، اور میں نے یو نیورٹی کے ڈین اور رکیز کو خطائعہ کریسفارش کی کہ شوکت صاحب کو آردو کا۔ بیروفیسر یا کم اندکم الیوسی ایٹ بروفیسر نا دیتے گئے اور صروبنا دیا جانے جو نایز کرو میری سفارش برالیوسی ایٹ بیروفیسر نا دیتے گئے اور اس سے انقرہ لیونے ورٹی کے شعبہ اردو کو بہت فائدہ ہوا۔

اب شعبے میں پوسٹ گریجویٹ جماعیتیں تھی کھول دی گئیں، اور ساتھ ہی ڈاکٹریٹ کے لئے تختیق کا کام بھی ہونے لگا - دو نرک نوائین سلی اور گُل زرین لیکچرار بھی بنا دی گئیں۔ اور یہ سب کچھ شوکت صاحب کا کارنامہ تھا۔

شوکت صاحب اسلامیات سے باہر تھی تھے لیکن اُزاد خیال مسلمان تھے۔ عازی
مصطفا کال یا شاا اگرک کے خیالات ونظرات سے انہیں گہری دلیسی تھی، اور وہ اُن
پڑمل بھی کرنتے تھے۔ روشن خیالی اُن میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ عقلیت
برتی کے فائل تھے لیکن بعض مساملات میں اُن کے مزاج میں خاصی قدامت برسی
مقی خاص طور پر براٹوکوں اور لوکیوں کے بے بائی کے ساتھ طنے جُلنے کوا بھا منہ برنجھنے
ستھے۔ کہتے کچھ نئیں تھے کیونکہ ترکی میں اس پرکوئی خاص بابندی منیں تھی۔ کین یونیورٹی
کے ماحول کو دیچھ کر کرمی کھی دبی زبان سے یہ کھنے ضرور تھے کہ "یہ ہوگ عشق کرتے ہیں،
وقت ضائع کرنے ہیں۔ اس کا فائدہ کوئی منیں "

ادراُن کی میدبات سُن کریمی شی ان سُنی کردیتا تھا۔البتد کہے کہ جی صرف اتنا کہددینا تھاکہ شوکت صاحب! میر کاروبار تو کہی اُرکا منیں ہے۔ بہتو دل کی باتیں ہیں۔جوانی کاتفاضاہے ''

اوربيس كروه مُسكرا ديتے تھے۔

اُن کے مزاج ہیں بخیدگی ست بھی کم آمیز بھی تقے کہ بھی سے بسے کلف نمیں ہوتے سے مالی سے بسے کلف نمیں ہوتے سے مناس ہوتے بھے ناص طور پرطا اب علموں سے بشے کلٹی کا برتا و کر تے تھے اُن برسخت تنقید کرتے تھے اُن برسخت تنقید کرتے تھے اُن برسخت تنقید کو مجروح تھے اور کہتے تھے کہ یہ وگ طالب علموں سے بے لکٹف ہو کراس پیٹے کے تقدس کو مجروح کرتے ہیں اور یہ ایسی بات منیں ہے "

ولیسے اس بخیدگی اور بخت گیری سے با وجود وہ انسان دوست تھے کسی سے کوئی غلطی ہوجل نے تواس کومعاف کر دیتے تھے۔انسان کی کمز درلیوں اور کو تاہیوں کا احساس رکھتے تھے،اور ہمیشع فوودرگذرسے کام لیتے تھے۔انسان کی مجبورلیوں کا بھی انہیں شدید احساس تھا۔

شعبدارُدد کے جبرای فرناد کو تخواه کم ایک آس کے اخراجات زیادہ تھے۔
وہ شعبے میں جائے بنا کا تفاادر جولوگ اس کی بنائی ہوئی جائے بیٹے تھے، دہ اس کو کچھ
بیسے دیے دیتے تھے۔ یو نیورٹی کی طرف سے اس طرح جائے بنائے کی اجازت نمیں
میٹی ۔ لیکن شوکت صاحب اس سے جم ہوٹٹی کرتے تھے، ادراکٹر مجھ سے کہتے تھے
گؤزاد کے کئی بیتے ہیں۔ تخواہ میں اس کی گذر بسر منیں ہوئی۔ اس سے جائے سے اس
کو کھھ مزیدا مدنی ہوجا تی ہے۔ اس لئے میں شیرایٹی کرتا ہوں گ

ادر میں اُن کی یہ باتم بِ سُرُن کراُن کی انسان دولتی کی داد دیتا تھا ۔ ایسے لوگ آج کل مترید

كهال ملتے ہيں -

تقریباً بین اکیدیکسیشن میں نے انقرہ یو نیورٹی میں ان کے ساتھ گذارہے،
اورمیں اُن کی باقاعدگی سنجیدگی علم دوشی ، افلاص ، اُن تفک محنت ، کام کرنے کا وین اورمیں اُن تفک محنت ، کام کرنے کا وین اور کئی سال انقرہ یو نیورٹی میں اُن کے ساتھ گذارون کین لاہور مجھے اپنی طرف کم نیج مہاتھا، اورمیرے ادھورے علمی لوبل کام مجھے اِن کا ساتھ جھوڑا ییں سال کے بعد مجھے اُن کا ساتھ جھوڑا پڑا۔

اوراب وہ مجھے اور میں اسیس یا دکرا ہوں۔ سرلحدان کی یا دباد نسیم مین بهار بن کر میرے دل کو لئجاتی، اور حواس برسر خوشی بن کر جھائی رہتی ہے۔ اور اس دُعا کے لئے باتھ اُٹھاتی ہے کہ اللہ تعالئے اسیس بمیشہ سمیشہ سلامت اور خوش وخرم رکھے!

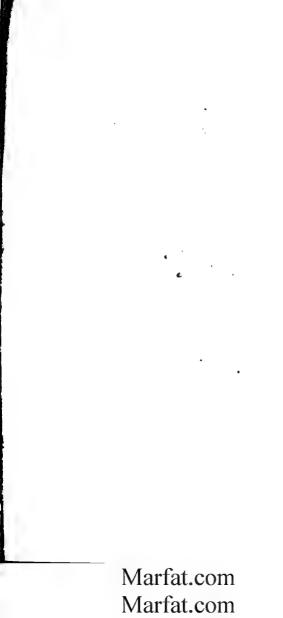

# سيدانوځسين شاه فيس زم

قیام پاکشان کے بعدایک طالب علم اور نٹیل کالج میں داخل ہوئے، اورائہنوں نے ہا اورائہنوں کے باقا عدگی سے اُرد و زبان وا دب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ وہ عربی، فارسی جلنتے مقط سکی اُرد و زبان وا دب کا باقا عدہ مطالعہ کرنا چاہتے متھے مجھ سے کئی دفعہ بطے، تو میں نے بہا ندازہ لگالیا کہ وہ اُردوا دب کے سخیدہ طالب ہیں اور ادب کے مطالعہ کا انہیں شوق ہے۔

يستقص تيدا نورسين شاه!

خوبصورت بنوش شکل، دراز قد، دُیلے بیلے، کتابی جیرہ، گندی رنگ، داڑھی کھیں صاف، سربیرانگریزی بال، شیررانی اور شلوار میں ملبوس، وہ مجھے ایک بها ذب نظرا ور دِل آویر شخصیت کے مالک نظرائے۔

یدزماندان کی جوانی کا زمانہ تھا۔ اُس وقت اُن کی عمر ہیں ہائیس سال سے زبادہ منیں بھی سال سے زبادہ منیں تھے۔ طالب علموں سے زبادہ بلتے بنین سنیں سے عام طور برخواہ ورخیدہ رہتے تھے۔ اُسا دوں کی عزت کرتے تھے۔ تنرم دحیا کا بیکر منتھے۔ دوس سے زیادہ بلتے سنیں تھے بیخروں کی بیکر میں میں بیکر میں میں منیں تھے بیخروں میں منرک بوتے تھے۔ ادواس کے بعد تھر جاتے تھے۔

میں اُن کے بارہے میں کچھ منہیں جانٹا تھا کہ وہ کون میں ، کمال رہتے ہیں ، اور کیا کرتے ہیں ، لیکن جب د تمبر ہیں استحان ہوا ، اور میں نے اُن کی امتحان کی کا بی دیجی تو میں اُن کے خطکی خوبصورتی کو دیجے کر حیران رہ گیا۔ اُن کی کا بی کو با ربار پڑھا ، اوراُن کی نوش نولسی سے نُطف اندوز ہوا ، اور میرے دل میں میں علوم کرنے کی خوا ہش بدلا ہوئی کہ خط میں یڈسن وجمال اُن سے پاس کہاں سے آیا ہے ، اور یدفن اُنہوں نے

کس سے سیکھا ہے۔ چنا پنچ میں نے ایک دن اسمیں اپنے پاس کلایا ، اوراُن کی امتحان کی کابی اُنہیں دکھاکر لوچھا ایک عام طالب علم کا خطا تناخو بصورت نہیں ہوسکتا۔ یوفن آپ نے کس

سے سیکھا ہے ؟ کسنے نکے میر سے خطیس کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آب کا حسن ذوق اور خرنظر ہے۔ ویسے میں بیشنے کے اعتبار سے خوش نویس ہوں۔ کتابت کر نا ہوں۔ میر سے دالد صاحب بھی خوش نویس ہیں، ننخ اور ستعلیتی دونوں تھتے میں لیکی اب صرف کلام ماک کی کتابت کرتے ہیں۔ وہی میرے اُستا دیں۔ میں نے انہیں سے یہ سب کچھ

را مرد المباب فی میں و ہی میرے اُسا دہیں۔ میں نے انتیں سے یہ سب کچھ اسکا دہیں۔ میں نے انتیں سے یہ سب کچھ سکھا ہے"۔ سیکھا ہے"۔ میں نے کہا اُلٹر تعالیے نیے آب کے ہاتھ میں تخلیق میں کی ایسی صلاحتیں عطا

فرائی ہیں جو کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ ہیں آپ کے فن سے بہت مُتاثر ہوا ہوں'' یہ کہ کر میں نے اُن کی کا پی اپنے یاس دکھا کا، بار بار اُس کو دیکھا۔ طالب علموں کو بھی یہ کا بی دکھائی اور اس طرح سارے کالج کو اس کاعلم ہوگیا کہ ایک امرفن اُن سے

بھی یہ کا پی دکھ نی اوراس طرح سارے کالج کو اس کاعلم ہوگیا کہ ایک امرفن اُن کے کا جائے کا طالب علم ہے۔
کا بچ کا طالب علم ہے۔
چندسال سیدانورسین شاہ ہما ہے ساتھ کالج میں رہے، اپنی تعلیم ممل کی،

بینده با تا عدگی سے نوش نوایسی کا کام کرنے ملے - اُن کی نشست کی عرصهٔ اک اورلا بورس با قاعدگی سے نوش نوایسی کا کام کرنے ملے - اُن کی نشست کی عرصهٔ اک کئیت روڈ کے ایک پرانے مکان کی دو سری منزل بر رہی -

اور کام بھی کرتے تھے۔ میں کئی باران کی اس مبھک میں گیا،اوراس طرح شاہ صاحب

سے میرے تعلقات اُستادی اور شاگردی کی حدود دیے کل کردوستی کی سرحدول میں داخل ہوگئے۔

یمان اوگ انہیں گھرے دہتے تھے، اور دور دور سے کتا بت کر وانے کے
لئے اُن کے پاس آتے رہتے تھے۔ ان کو دیچہ کر جھے یہ اندازہ ہوا کہ شاہ مصاحب بہت
مشہورا دی ہیں، اور خوش نولیوں کے طقع میں اُن کو نمایت عزت اور احترام کی نظروں
سے دیچھاجا آہے۔ لاہور کے بٹرے بڑے نوش نولیوں اُن کی فنی صلاحیتوں کے مترف
ادر مستقدیں۔ اور اُن کا نام لاہور کے صف ادل کے خوش نولیوں ، خبرالجمید پروی نُم،
انکا ادین زرین رقم اور پوسف مریدی کے نام کے ساتھ لیاجا آہے۔ دیکھتے دیکھتے فاصی
تداد میں اُن کے شاگر دیمی اس بٹیک میں گئے لگے اور اُن سے استفادہ کرنے
تداد میں اُن کے شاگر دول کی اہمی عاصی ایک کھیسے امنوں نے نکال دی۔ نیاب
کے دیما توں بک سے لوگ اُن کے پاس آنے سکے ، اور قلیل عرصے میں شاہ صاحب
نے انہیں اعلے درجے کا خوش نولیس بنا دیا۔

اس کے بعد نفیس رقم صاحب کچے عرصے حضوت میاں میں کی درگاہ کے قریب رہے، اور بھیر جامعہ مدنید کریم ہارک میں کئی سال بک انہوں نے بسیرالیا - اب اسی مدرسے کے سامنے انہوں نے اپنی انہریری بھی بنالی ہے جس میں اپنے دوق کی کتابیں کے ایک کمرے میں اپنے دوق کی کتابیں منایت سیلنے سے محفوظ کی ہیں۔ میری کم ہوں کا ممکن سیلٹ بھی آگر کہیں دستیا ہو سکتا ہے، تو وہ شاہ صاحب کی لائبریری ہے ۔ میری جو کتابیں میرسے پاس بو تجود ہیں۔

اسی مکان کے فیرسکون ماحول میں شاہ صاحب اینے قلم سے حسُن و جمل کے دیا بہاتے ہیں اور سیس اُن کمے شاگردوں اور بیرستاروں کا جمکھٹا رہتا ہے سے جر کم جاچشمہ بو دہشمیریں مردم و مُرغ و مور گجرد آین۔

یہ غالباً ۵۵ - ۱۹۵۷ر کی بات ہے کہ مجھے مرتبی میر کے کلیات کو از سرنوترمیم داخل کے اور سرنوترمیم داخل کے ساتھ مع حواشی اور تعلیقات کے شائع کرنے کا خیال آیا۔ کلیات میر ایک زمانے سے نایاب متعا۔ میں نے اُن کا خاصا کلام مختلف کلی اور مطبوع تنوں کو سامنے رکھ کر کیا تھا۔ آیا۔ دن سے در کھر کے شقے ، مقدمہ می کھر لیا تھا۔ ایک دن میں نے شاہ صاحب سے اس کی طباعت واشاعت کے بارسے میں مشورہ کیا تو اُن میں نے فوراً کہ اُس کی کا بت میں کروں گا۔ میرسے لئے یہ سعادت ہوگی "

یں نے کہائمیری خواہش بھی یہی تھی ہیکن میں نے آج بھ آب سے صرف اس وجہ سے شیں کہا کہ آپ اس کی کتابت کے لئے اتنا وقت کیسے نکال سکیس مجے ۔ بڑے سائز کے تقریباً دوہزار صفیات کی کتاب ہوگی "۔

كيف يكن وئي بأت منيس مي الأدكانام بيكرشردع كرديتا بون- بيش الفظامقدم اورچند ديوان مين كلد دون كا- بقيد اپنديف اپست شاگردون سياتهوا دون كا جوميرى روش كي مطابق كتابت كرت بين "-

ر من است میں ایک میں بات سُن کر خوش ہوا ، اور میں نے اپنا مرب کیا ہوا کلیات میر کا مسودہ یہ کہ کر اُن سے حوالے کر دیا کہ سپر دم به تو ما میر خویش را''

شاہ صاحب نے بڑے ہے۔ وشوق سے اس کی کتا بت کا کام شروع کردیا،
اور مقدمے کے علاوہ میر کے کئی دیوان کھ ڈانے۔ کتا بت انٹی ٹوبھورت می کداس کو
دیے کرجی ٹوش ہوگیا۔ کلیات کے کچی جمتوں کی کتابت شاہ صاحب نے ایے شاگروں
دیے کرجی ٹوش ہوگیا۔ کلیات کے کچی جمتوں کی کتابت شاہ صاحب نے ایے شاگروں
سے بھی کروائی۔ اس طرح کوئی ڈیرٹھ دوسال میں اس کی کتابت کا کام ممل ہوگیا مصور
مشرق عبدالرحمٰن چند آئی صاحب نے اس کا نمایت بی ٹوبھورت کردیوش کاڈیزائن
بنایا۔ کتاب چیب فر کے لئے برلیس میں دیے دی گئی، اوراوائل میں جیب کر
بازار میں آئی۔ شاہ صاحب اس کو دیچ کر ٹوش ہوئے۔ لوگوں نے اس کو ہا تقول ہا تھ
لیا، اور جلد ہی اس کا پہلاا پریش نایاب ہوگیا۔ اس کی مقبولیت کی وجہ سے اس کی کچھ

کابیال خراب ہوگئیں ،ان حقول کی گیا بت ناشر نے از سر لوکر وائی۔اس میں کہ بت کی کیے فلطیاں رہ گئیں لیکن مجموعی طور پر کتاب کے حسن اورافا دیت میں کوئی فرق میں آیا۔ بسر حال شاہ صاحب کی دلجیبی اور بخن کے باعث میر کامطبوعا ورفیر طبوع کام ایک خیم اور سین کتاب کی صورت بین نظرعام براگیا۔ اور سین کتاب کی صورت بین نظرعام براگیا۔

اس کے بعد سے آئ کا تقریباً جالیس سال کک سیدانو حسین شاہ میری کنابوں
کیکنا ہت اورطباعت واشاعت کے سلطی شی مجھے مفید شورے دیتے دہے ، اور
میری بیشتر کتابیں ، جن کی تعداداب تقریباً سوا کے قریب بینچ گئی ہے شاہ صاحب کی
مدداور مشورے سے شایت تو بھورت انداز بی شائع ہوتی دہیں یمھور شرق عباد کن جغتائی صاحب مرتے دم بھاس کے گرد پوش کے ڈیائن بناتے رہے ۔ اُن کی وفات
کے بعد شاہ صاحب نے اِن کتابوں کے سرورتی بنائے ، اور آج بہ بنا دہے ہیں۔ اِن

اس کانیتج یه بواکه سیدانور حسین شاه دُنیا وی اور ها ذی چنروں سے بالکل یعے نیاز بو گئے۔ زیادہ وقت عیادت وراضت بیں گذارنے بیچے۔ داڑھی رکھ لی، آرائش و زیائش سے یاک صاف متح الیکن سادہ نباس زیب تن کرنے سکے۔ دینی کما بوں کا مطالعهی اُنهوں نے اس زمانے ہس بڑے جذب وسوق سے کیا، اوراسلامی تعوف کے ماز بائے سرب مسے بھی اوری طرح آشٹا ہوئے ۔تھوف کی اورونا اب کا اول كامطاله يمي برى محنت سيركياءا ورفاري اورأر وطي صوفهانه اوب وشفر كمعطل لع كوسى أنهو نع اينا وظيف سباليا، اس مطالع في أن كي دُنيا بي بدل دي ، اوروه رومات اور پاکنرگی کی اس منزل بر پہنچ گئے جہال تک رسائی اس دور فرانشوب میں آسان منبوروتی-تناه صاحب اس زمالي يس جذب وحيول كى دولت بيش بهاس والالمال بوت. اس جذب دجنوں بی کی بدولت انہیں کئی بارغمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ کئی بارچے ك لتري كن درمضان المارك كدكى بين أنهول في ديا وجديد ملى التاعلدولم يس كذارس - يكسّان اورسندوسان كعواويا رائدكيد مزارون يرمي مامنرى دى،اور كئى دفعه خاصا وقت الهول في حيدراً او دكن جاكر حضرت خواجه برنده اواز كيبودما ويكي درگاہ می بھی گذارا درجب بھی وہاں سے وایس اتتے تو خواجہ صاحب علیدالرحمة کی السي طبوعه او فيرمطبوعه تصانيف اينے ساتھ لائے جواب سی فيمت ير دستياب ميں مول يدكمايس شاه صاحب في عص دكايس توي الن كوديك كريران ره كيا،اويس نے شاہ صاحب کو به متوزه د ماکد وه حضرت خواجه بنده لواز گیسود دار کی سوالح حیات اور تصانیف برایک مسوط کتاب تحییل امنول نے اس کا وعدہ بھی کیا، لیکن اپی دوسری مصروفیات کی وجسے وہ ابھی ک اس کام کی طرف اور ی طرح توجہ ند کرسکے فعدا كرك وه اس كام ي تحيل كى طرف صدار جدمتوجه بوستيس كمو كداس موضوع برجتنا مواد اننوں نے جذب وسوق کے ساتھ جمع کیا ہے ،اس کا جمع کرناکسی اور کے بس کی بات شيس ـ

حضرت خواجه بنده افازليس ودرازيس شاه صاحب كى دليسي كى ايك وجريبي

ہے کہ تودائن کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ شاہ صاحب نے مجھے بتا یا کہ عرصہ ہوان واجہ صاحب کے خاندان سے ہے۔ شاہ صاحب نے مجھے بتا یا کہ عرصہ ہوانو اجب صاحب کے خاندان کے مجھے لگان کے کہ اور شاعت کی خاندان سے کہ اس خاندان سے کہ افراد بیلنے دین اور سلک بقعوف کی ترویج واشاعت کی خوض سے مہاں آئے۔ سیدانو حسین شاہ کے خاندان کے لوگ انسیس کی اولاد بیس، اور آج بہ اس علانے میں کہ کی مردیے ہیں۔ اس علانے میں کہ کہ کہ کہ طریقے سے تبلیغ دین اسلام اور تصوف وروحانیت سے فروغ سے لئے کام کمررہے ہیں۔

سيدالوحسين شاه كومي ني اليي الميكهون سياس كام بين شعول ومصروف دیجاہے۔ اُنہوں نے اپنے فکروغمل سے بے شمارانسانوں کوچھے طور بردین اسلام کا علىردارا ورراه تصوف كامسافر بناياب، أن كشخصيت مي جوسا دى اورنرى، جوا فلام اور مبت اورجو شرافت اورانسانيت سے ، أس كى تحركارى كا اثريه بوتا بے روائنص می اُن کے قریب آلیے ،اس کی دنیاری بدل جاتی ہے،اوروہ شاہ صاحب کے دکھاتے ، ہوتے راستے پر گامزن ہوجا اُہے۔ شاہ صاحب عرصة درا زيسے يدكام كررہے ہيں، اورائيے اس كام ليں پورى طرح كامياب ہيں-سیدانور سین شاہ صاحب کی وضع داری کا یہ عالم ہے کر اس سے تقریباً جائیں بنیتالیس سال قبل میرے اوران کے درمیان اُستادی شاگردی کا جورت تہ تا تم بوا مضا، وه اس کوآج یک نباه رہے ہیں میرے یاس ابھی کس اسی طرح آتے ہیں جس طرح برسور فبل آنے تھے گھنٹوں میرے پاس میھتے ہیں،اور نظر بننچی کرکے ابھی يم مختلف موصّوعات بربايتي كرنے بين كمفي أنكحة ملاكر بائتي سمين كرتتے - بيرے اصرار برمیرے ساتھ کھانا کھانے ہیں، جائے پینے ہیں سکن کلف بہت کرنے یں ۔ مجھے ہمیشہ بداحساس ہوناہے کہ کھانے اور چائے کے ساتھ الصاف نیں کر رہے ہیں۔

أيك دن براد لجيب واقعه بيش آيا- شاه صاحب آئے تومين نے ايك ايسے

مائے کے سید میں اُن کوچاتے بیش کی توکسی چنی معود کی شمایت فوبصورت تصويروں سے مُزّین تھا۔ يہ جا ذب نظر تصويرين توبصورت ورتوں کي تھيں۔ يہ سیٹ میں نے چندر دز قبل بی حریدا تھا۔ إن برتوں میں چائے آئی توشاہ صاحب خاصى دير كبيب عاب بني رسيد- عائے كى بيالى كو إت نيس لكايا-يس نے او جھا تا وصاحب كيا بات ہے ؟ أب يمائے كيوں ميں لي رہمين-نظری یجی کرکے بوتے میرے اتنے دوسری بیانی منگواد بجنے میں سادہ سیالی يس چاتے بول كا -اس بيالى يركور توں كى تقويري بين - يساس مين جائے كيت وال، مجھان کی اس بات پر ہے اختیار سنری اگئی۔ تیکن میں نے مبنی کو صنبط کرتے روف نراد برتون يربانى كى بس مورمينى مُصورى بين جُوان برتون يربنانى كى بين-يەممصورى كاشا بىكارىپ،ادرىنمايت داخشادرجادىپ نظرىپ ئ لیکن شاہ صاحب چئب رہے۔ کچھ منیں او ہے۔ یس نے اُن کی براشانی تو مسوس کیا ، اور دوسرے برتوں میں جائے باکرائنیں بیش کی مبت خوش ہوئے اورا منوں تے بغیرتفویر کے سا دوسی بیالی میں بڑے شوق سے چائے ہی۔

بصردبی زبان سے کہا آس بیالی برعورت کی تصویر تھی۔ میری بمت سیس بڑی

كراس بيالى كومندلكا ول اورأس مي جائيريون مجھے اُن کی اِس بات بر محربتنی الکئی لیکن میں نے اپنی مبنسی کو ضبط کرتھے ہوئے كماتصويري تونقويري بي -بعجان جيزي بي-ان سعد دلجيسي لينا يا محظوظ ہوناگناہ سیس ے۔اورمیراب تصویری تو ہواؤں میں ہیں،فضاؤل میں ہیں، ٹیلی وٹرن کی وجہ سے گھروں میں ہیں۔ انسان کہاں کے ان سے بھیا معطراتے گا۔

شايداى لئے ممكمار نے تصويرس ديھنے اور بنانے كے لئے فتوے دے فيرم." غرض دیرتک پس اس موضوع پرلینے خیالات کا اظہارکر اربا ، اورشا ہ صاحب جُب جاب ميرى يرباتي سنة رب كيدسي الحديد الكين ال كاندان

میں نے یہ محسوس کیا کہ دہ اپنے کو تف برقائم ہیں۔

سیدا نور حیون شا وصاحب نہایت نیک اور شریف انسان برکھ آئیز ہیں۔ بہت کم

لوگوں سے بطتے ہیں۔ اپنے کام میں مصروف دہتے ہیں۔ اپنے قلم سے گل وگزار

سے کھلاتے ہیں۔ رعنائی اور بائیمن سے جو بہلو میں نے اُن سے خطیں دیجے

ہیں، وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آئے۔ میرے ساتھ انہیں جو بحت اور حقیدت ہے

اس کی وجہ سے میری تقریباً تمام کہ اول کے سرورق اُنہوں نے بھے ہیں، اور

اس کی وجہ سے میری تقریباً تمام کہ اول کے سرورق اُنہوں نے بھے ہیں، اور

جیزوں سے اُنہیں کوئی دلیے نہیں ہے۔ ہوس زرائی میں نام کو نہیں ہے۔ وہ نہات سے اُنہیں کی دو کر دیا ہے،

سادہ زیدگی سرکر سے ہیں آئینوں نے اپنی ضروریات کو اس مدیک محد وہ کر دیا ہے،

بھیے اُنہیں کسی جیزی ضرورت ہی نہیں۔ وہ متواز ن اور معتد الشم کے دین دارا آدی ہیں،

اور عشق رسول سے سرٹ او ہیں۔ بہی و جہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے اُسوہ حد،

کی جھلکیاں اُن کے قول و فعل میں اینا جلوہ دکھاتی ہیں۔

یں جب بھی شاہ صاحب سے مِناہوں، جب بھی اُن سے ہاں جا اَ ہوں یاجب بھی وہ میرسے ہاں آتے ہیں توان سے مل کراور ہائیں کرکے مجھے یوں محسوس ہو اہے جیسے دور دور ک بھائمانی کھلی ہوئی ہے، اور شن وجمال کی بادنو بہار اپنی تمام تر رنگنیوں اور دعنا ئیوں کے ساتھ میری نظروں کے ساسٹے مجو خرام از ہے۔

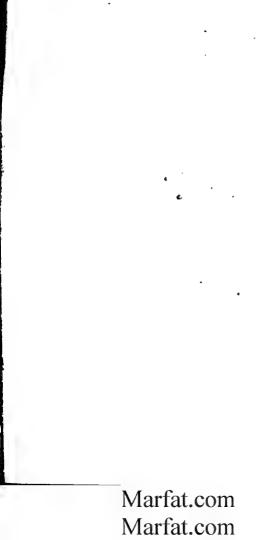

# ڈاکٹر عُبیداللہ خال

ڈاکٹر عبیدالڈ نماں میرے عزیز شاگر دہیں۔ آج سے تقریباً چاہیں سال تبل دہ اور نمٹل کالج میں ام - لسے ارد و کے طا بعلم کی حیثیت سے داخل ہوئے کئی سال کم وہ میرے ساتھ رہے ارد و میں ام - اسے کر نے کہ بدائن ہوں نے عربی میں جی ام التحد کیا ، اور میں اُر دو میں اُر اور میں اور میں اور میں اور میں اردو کے التحر بالآخر امنوں نے بی ایکے ڈی کی ڈی کی اور میراسا میں کا بے بینوٹ میں اُر دو کے اُستاد اور لین پا بھی ایک میں اسل اُسموں نے اس کا لج میں کام کیا ۔ میرا بھی سن کا لج میں آگئے کیا ، وراب میں اسل میرسے نیادہ میں سرے ۔ کیونک اور فیل کا لج کے شعبداً کہ دو میں اُستا دی تیت کا دی ساتھ ایک اجھے رفیق کا دی حیثیت سے کام کیا ، اور شعبداً کردو اور اور فیل کا لج کے مختلف انتظامی معاملات میں میرا یا تھ بٹایا۔

قیام پاکسان کے بعداور نثیل کالیج میں جب شعبت اُردو قائم ہوا تو داخلوں پر کوئی یا بندی شمیں تھی۔ سرخص ،جس نے بی۔ اے پاس کیا ہو وہ ام ، اے میں داخل ہوسکا تقاعری بھی کوئی قدینمیں تھی۔ چنا پنداس ذمائے میں مجھے کئی لیسے شاگر دہے جوجم میں تقریباً میرے برابر ہی تھے۔ اِن میں ملک بشیرار کی مرحوم ، قیوم نظر سیدا مجدالطاف،

ا- دىنىم، مرزامنور، شېرت بخارى، شكورسين ماد، غلام شين ، محيد ميزدانى، ڈاكٹر سيد ناظر حسن زیدی ادر ڈاکٹر عئبیداللہ خاں خاص طور بر قابل ڈکر ٹیں۔ یہ لوگ بختہ عرکو بیٹے چکے عقے، ملازمتیں عی کرتے تقے اور اور مثل کالج میں بڑھتے بھی تقے والترعبيد التدخال جب اورنيل كالج من آئے تواس سے قبل شرقی اورد في على كتيم كي تنت مراص طي كري كي من وه درن ظائى ك فاضل مقع ما فظ قرآن تقيد اورعرني، فارى اورديني علوم براك كالمرى نظر تقى يشهور عالم دين اورسياست دال مُعْتى جمود مرحوم ان كے كلاس فيلو يقفى، اورخال صاحب ان كا ذكر مرس فرك ساتھ طالبعلمی کے ذانے ہیں ایک دن خان صاحب نے مجھ سے کہا ہم مفتی محود صاحب كاكلان فيوبول، اورسيا ست بيس ترقى بيندان ذا ويزنفر دكهنا بول" یں نے کہ آخال صاحب اید تواجھی بات سے دیکن زبان بندر کھیئے۔ ترقی پینٹل يربيان يابندي يے" خال صاحب کا چہرہ شرخ ہوگیا۔ کسی قدر عضتے میں آمھئے۔ کھنے لگے فیرکسی کی بردانہیں کرا میرے خیالات سی میں میراکونی کیا بگا سے گا" اس کےعلادہ بھی اُنہوں نے مذجانے کیا کیا کچھ کہا میں اُن کی یہ ہاتیں سُنٹا رہا، اورجب ذرا وہ مُفند سے بوئے تویں نے کماآپ وافتی پھان ہیں'۔ كيف منظة يب اين يمال بوف يرفزكرة ابول كسى سے درا شير كسى كى الل

لبتى منيس ركصا بين مكومت كالمازم ضرور بوب اورنشل كالي كاطاب علم معي بول ليكن يس سياسي آدي مول ، اورسياست مين ترقى بدند نظري كا قائل مول يُفقى معاحب سے متا شر بول کھرا آدی ہوں کھری بات کرا ہوں۔

میں نے کما یُدتو اِسی اِت ہے۔میرے دل میں آپ کی بڑی عرّت ہے۔لیکن یمال تسرمبت <u>ہے ا</u>س لئے امتیاط منروری ہے۔

ليكن ده تونمال صاحب نفيه احتياط كالفطائن كي مغت يس نتما . وه بمنتهاي

معاملات بین مشیر بربندر ہے کہ جی کی کی بروانیس کی کہی کی سے ڈرسے نئیں۔ کہی منافقت اور صلحت سے کام نہیں لیا جو سیجے مجھتے مقصائس کا افہار کرتے رہے۔ آج بھی اُن کا یمی حال ہے اور وہ ای داستے برگامزن ہیں۔

اج بھیان کا یہ صال ہے اور وہ ای راستے برگامزن ہیں۔
وہ اپنے اُستادوں کی بڑی عرّت کرتے ہیں۔ حالا نگہ ایک
زمانے سے وہ نود ایک اُستادیں ہیں نے ایسے وضع داراوراً سنا دوں کی عزت کرنے
والے شاگرد کم ہی دیکھیے ہیں۔ میری اور خال صاحب کی ٹمر میں ایسا کچھ زیادہ فرق نہیں
ہنا گرمی ہی تکھ ولاکر بات نہیں کرتے ہی ہی انتح بھی وہ اسی طرح عزت کرتے ہیں۔
مشلا کہمی آئکھ ولاکر بات نہیں کرتے ہی ہی انتح نہیں ملاتے کہمی برابر میں نہیں ہوتے کہمی نام نہیں لیتے۔ زیادہ بائیں نہیں کرتے ۔ صرف عید
ادر بشری ہے دن میر سے باس آئے ہیں تو معافقہ کرتے ہیں اور ہا تھ بھی ولاتے ہیں۔
اور شیل کالج میں تقریباً ہیں کی بیس سال وہ میرسے ساتھ اُستاد رہے لیکن اُن کے
اس رقیسے میں کہمی کوئی فرق نہیں آیا۔

طالبطلموں کے ساتھان کاگہرا رابطہ تھا۔لڑ کے لڑکیاں اُن کی عزت کرتے تھے

كيونكه ده إيك مندايت شيق أشاد منفي كسى طالب علم كوجب بعى كونى مسلد ميش أ أقوفال

صاحب ذاتی طور بررلیسی اے کراس کو سمجھا دیتے ستھے۔ برطالب م کا ریکارڈان کے سینے مين مفوظ رسّاتها وه برطالب كوند صرف جائت اوريجانت تق بلكامنين مرهم معلوم تعا که ده کهاں رہنا ہے کیا کرناہے ،کس شم کی محبتوں میں وقت گذار اسے ؟ دہ لڑکیوں پر خاص طور برنظرر کھتے متعے - خال صاحب نے الركيوں كومشرقى اور اسلامى آواب سكھائے، ا در کہ کو کہ بھی میٹری سے اُنتر نے منیں دیا۔ کوئی لٹکی اُن کے سامنے سے بغیردویٹر سرمیر اور مع ہوئے گذرمنیں ملی متی کمبی بیارمبت سے اُن کو مجماتے متے اور کمبی وان

دِّبِ كرك أن كواعك اخلاقي اقدار كادرس ديت تقي خال صاحب سياست بين ترتى بيندا درروش خيال تقريكين تهذي اورمناشركى معاملات مين صد درجه قدامت بيند يق - أكركوني طالب علم خصوصاً نظى مروجه تهذي اور معاشرتى اقدارسے اخراف كرتى تقى توخال صاحب كوخصّد أبما أتفاء اوراس كو ده منزا دين سيم يكريز مني كريد تقيد اليدى مقاات برميراأن سيافتلاف بوالقا-كيوكم بس طالب عمو و كي معا لات مي جرم ومزاك نقام كا قائل مين تقالي الوصوفيات كرام كينتش قدم برعلياتها، اوعفو ودرگذرك كام ليناتها من في سيرون بزارون طالب علموں کواس طمت عملی کی وجہ سے شیشے میں اُ اُرا اوران کی دنیا ہی بدل دی۔ فال صاحب میرے ساتھ اس مبتک جانے کے لئے تیاد نمیں ہوتے تھے ، اور ايسے بى مواقع يرميراان سے اختلاف ہو اتھا يكين بالآخر وه ميرى بات مان يست تق ، اورمس منوا ، وماتے تھے۔

ایک دن ایک اول ان سے ایچری بل بائم بین کراگئی - خال صاحب نے اس كوكلاس سے بابرلكال ديا- وه روتی بونی ميرسياس آئی ،اوريسارا بقته سنايا- يس نے اس کو بھایا، تلی دی، اور کہ اکتیں حال صاحب کو سمحادوں گا۔ ب الم بسننے كا واح كل فيش ب ـاسم كوئى حرج منيى ب-خال صاحب ك طاقات بوئى تومي نے اسنیس توجددلانی، اوربد <u>نتے ہوئے معاشرتی اورا خلاتی مالات کی روشی میں اُن کے اینے</u>

نوجوان نسل کا تجزید کیا ، توامنوں نے مجھ سے اتفاق کیا، اور میری بات مان لی- اُس رمکی کے سربر باتھ رکھا ، اوراس کو دیر تک مجھاتے رہے۔ وہ اُن کی شفقت اور مجب کے سمی محروم منیں ہوئی۔

فال صاحب طالب علمول کوشیر کی آنکھ سے دیکھتے لیکن سونے کانوالد کھلاتے سے ،اوران کا بیرو یہ طالب علمول کی کر دارسازی میں بڑا مفید تا بت ہوتا تھا۔انہوں نے اینے اس رویت سے طالب علمول کو سیح معنول میں النمانی بنایا۔ اُن کی شخصیتوں میں النمانی اقدار کی شمیس فروزال کیں۔انہیں دین دار بنایا، وراخلاتی اعتبار سے انہیں انتہائی بلند لا بر بہنچا ویا۔ اُن کے زمانے میں اور فیٹل کا ایج کے مبیشتر طالب علم اپنی انتیان خصوصیات بر بہنچا ویا۔ اُن کے زمانے میں اور فیٹل کا ایج کے مبیشتر طالب علم اپنی انتیان خصوصیات سے بہنچا نے جاتے ہے۔

اور منظاری کالج سے دوران قیام میں ڈاکٹر عبیدالند خال نے اساتذہ کے معاملات دوسائل میں بھی گہری دلیے ہیا۔ وہ بنجاب یو نورشی اکیڈ کساشاف الیو کالین سے مرکزم کارکن رہیے اور بربون کساس کے نائب صدرا ورصد در رہے ۔ ائموں نے اپنی دلیج ہے الیوں التین کو ایک فعال جماعت بنایا جس کے نیتجے میں یو نیورٹی کے اساتذہ کے بینچار انفرادی اوراجتماعی سالی حل ہوئے۔ رجعت بسند قولوں کو انہوں نے اپنی کوششوں سے بال کیا اوراساتذہ کوروشن خیال اور ترتی بیندی سے بم کن رکیا۔ میر سے خیال میں بدائ کا سب سے اہم کارنا مد ہے۔ اساتذہ ائن کی عزت اس کے کرتے ، اورائ کی بات مانے متحے کہ وہ وہ وہ وہ دوروشن خیال میں میا ہو جود ترقی بہندا ور دوشن خیال تھے۔ یو نیورٹی سے اساتذہ کے مسائل کو حل کرنا اُن کا لفد بھی تھے، اور وہ دور اس کام کے لئے بہنے کمریت مربتے ہتے۔

اساتذہ کے مسائل کومل کرنے سے ساتھ ساتھ وہ سال بین کی باران سے سنے ڈرکا اہتمام بھی کرتے تھے ان کرائی میں شم سے کھانے پچوانے تھے ،اوربڑے میتے سے اساتذہ کی تواضع کرتے تھے۔ عبیدالندخال کو کھانا کھانے اور کھانا کیولنے کا شوق تھا۔ اسان ایسوی ایش سے ڈرز سے موقع پر تو کھانے کا اہتمام کرتے ہی تھے۔ لیکن جانے

والوں کے ہاں جب کہمی شادیاں ہوتی تقین توالواع واقسام کے کھانے پچوانے کا کام دہ اہنے ذمے سے لیتے سخے۔ اپنی نگرائی میں کھانے بچواتے سخے، اور دیگوں میں سے خود لکال لکال کرمیزوں پر بھجواتے سخے جو میرسے خیال میں خاصا شکل کام تھا خلوص اور جذب وشوق کی وجہ سے یرسب کچے ڈاکٹر عُدیداللّٰد خال ہی کر سکتے ستے۔

کھانوں سے بار سے میں اُن کی معلومات جسرت انگیز تھی ماوروہ بعظیم سے ملاؤل کے کھانوں کا ذکر بڑسے جذب وشوق سے کرتے تھے ، کھانے سے بمیشہ سے وقین تھے ،اوراچھے اور توش ڈائقہ کھانوں کے ذکر میں جی اُنٹیں لڈت محسوس ہوتی تھی مزے کے لے لے کران چیزوں کا ذکر کرتے تھے ،اور کھانے کی داد بھی ٹوب دیتے تھے۔

کے لیے ایک جیزوں کا ذکر ارسے بھے ،ادر کھانے کی دادھی خوب دیتے تھے۔

۱۹ ۲۳ میں اور منیٹل کا کے کے جشن صدسالہ کے موقع پر بے شمار نہمان مندو ،

کی حینتیت سے لاہور آئے تھے۔ان کے کہانے کا انتظام ہم نے یو نیورٹی کیفیٹریا

کے الک ڈین کے سُیرد کر دیا تھا۔انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے ایک سفتے

یک مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ گڑائی ڈاکٹر عدیدالند فاں کے سُیردی تھی۔انہوں

میں مہمانوں کو بیش کیا جا دو جا کر یہ دیکھتے تھے کہ کھانا کس طرح پک رہا ہے اور سب بچھ

کس طرح نہمانوں کو بیش کیا جا رہا ہے۔ مینو بھی وہ خود بناتے تھے ،اور یہ سب بچھ

ضان صاحب کی کھانوں کے معاملات سے دنیجی تھی جس کی وجسے یہ کارو از نوش فان صاحب کی حب سرانان کا سہرانان کھا ۔

اسلوبی کے ساتھ چلا ادر کسی کو کبھی کوئی شکایت سنیس ہوئی۔اس کا میابی کا سہرانان کھا ۔

فال صاحب مندوبین کے کھانے میں اٹر کوں اٹر کیوں کو شرک نہیں ہونے دیتے متعے دیکین میں ہونے دی جم بہا ہے دی جم بہا ہے دی جم بہا ہے اس کے میں انہیں اپنے میں کا م کرتے ہتے۔ اس لئے میں انہیں اپنے اساتھ کھانے کے پنڈال میں سے جاتا تھا۔ فال صاحب اس پر جزبر ہوتے لیکن اپنے اُسّادا ور برنسپل کے سامنے کیا اور بیتے ہوجاتے تھے۔

مجهاس بض درمعقولات بين مزه أتأتها

فال صاحب کے مزاج میں باقاعدگی بہت تھی۔ میں کو کالج آبماتے تھے اور دن بھرکائج میں رہتے تھے۔ وقت پرٹیچردوم میں جاتے تھے، اور پورا ایک گفتہ لیکج دیتے تھے۔ کو رہتے تھے۔ وقت پرٹیچردوم میں جاتے تھے، اور پورا ایک گفتہ لیکج دیتے تھے۔ اور خدا کے دیتے تھے۔ اور خدا کی ایساری ایمی کی میں اضافہ کرتے تھے۔ اور خدا کی ایمی میں اضافہ کرتے تھے۔ ایکی سے فارغ ہوکر وہ اپنے کمرے میں بیٹھتے تھے جہال طالب علموں کے مسائل کوسنتے اوران کی دہنمائی کرتے تھے۔ صبح سے شام بک اُن کا وقت کا بھیں اسی طرح گذر اتھا۔ لڑکے لاکوال اپنے والی کی دہرتے تھے۔ شاگر دول کے بارسے میں اور وہ ان معاملات میں بھی ہمیشہ اُن کی مدد کرتے تھے۔ شاگر دول کے بارسے میں اُن کی معلوم اُن کی معلوم کا کون لڑکا کہاں رہنا ہے ، کن لوگوں کے ساتھ اُن گا بیٹھنا ہے کن لوگوں کی معبول میں وقت گذار ہے۔ ان کی والین میں اور وہ یہ بھی جانے تھے کہ اُن کی والی کی مصروفیا ۔ میں ہمی جانتے تھے کہ اُن کی شامت ہی آگئی۔ کے بارسے میں جانس کو بس میں ماصی معلومات تھی ، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اُن کی شامت ہی آگئی۔ کی بارسے میں جانس کو بس میں معافیات تھے۔ کو اُن کی قسروفیا ۔ کی بارسے میں جانس کی شامت ہی آگئی۔ ایسا جھاڑتے تھے کہ اُن کی قسروفیا ۔ کی بارسے میں جانس کو بس میں میں میں میں میں میں میں میں اُن کی تھروفیا ۔ کی بارسے میں جانس کو بس میں میں میں میں میں میں میں اُن کی میں اُن کی تھروفیا ۔ کی بارسے میں جانس کی شامت ہی آگئی۔ ایسا جھاڑتے تھے کہ اُن کی وقع کو بارس کی شامت ہی آگئی۔ ایسا جھاڑتے تھے۔ کو انس کی شامت ہی آگئی۔ ایسا جھاڑتے تھے۔ کو انسانس کی شامت ہی آگئی۔ ایسا جھاڑتے تھے۔ کو ان اُس کی شامت ہی آگئی۔ ایسا جھاڑتے تھے۔ کو ان کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو ک

اُن کا مزاج مشرقی تھائیکن وہ مغربی بہاس کے دلدادہ سے۔ ہمیشہ مدوقہ م کا سوٹ بینے سے بان گا مزاج مشرقی تھائیکن وہ مغربی بہاس کے دلدادہ سے جیے ہیں تقریب میں شرکت کے لئے جارہے ہیں۔ گرمیوں میں نچرکے دوران لبینیہ سبتا رہا تھائیکن وہ بن تو کبھی کوٹ اُتارتے سے اور نہ اُن ڈھیلی کرتے سے۔ کستے سے کداُتا دکو اُتادنفر آباجا ہیں ہوری ہے کہ وہ یا تو پوراسوٹ بین کرکاس میں جائے یا بھرشے وانی بیسے جو ہمارا قولی ابس ہے۔ اُن کی بداؤا مجھے ست بیند تھی۔

ڈاکٹر عکمیدالنّد فال دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن تھے کی کوئنتے نہیں تھے۔میرے اس نظریے سے انہیں انتلاف تھا کہ دُشمنوں کے ساتھ بھی ایھاسلوک

كرناچا ہيئے - ميں توعنو و درگذر كا قائل تقاليكن خال صاحب عنو و درگذر كے قائل مني<u>س منفے - كہنتے منفے كردوشخ</u>ف غلطبات كرسے اس كو تحت الشركي ميں بنچا دينا چا ہيئے-اُن كى محبت اور نفرت، و دستی اور دشمنی دونوں ميں شدت منفی \_ يقيناً يہ مينھا نوں كے خون كا الرُّ تقا۔

ڈاکٹر عبیدالندخال عالم آدمی ہیں۔ عربی، فاری اورارُد و کے ادبیات براُن کی نظر سری کہری ہے۔ لیکن وہ تکھتے تیں۔ اس سے کا اُن کی عالم صرف اُن کے طابعہ و کئے سے بہر بین آئی کے ایک کے لئے ہے۔ بین انئیں آفید فی الیٹ کی طرف توجہ دلا یا ہوں تو وہ ہمیش کتے ہیں کہ میرا وقت طالب علم وں کرے لئے ہے۔ اُن کو پڑھا تا ہوں۔ ان کے کردار کی تعمیر کرتا ہوں ، اُن کے مسائل کو میرا تا ہوں ، لکے اُنے وقت کمال سے لاؤں۔

دراصل بات یہ ہے کہ وہ اُسّا دوں کے اُس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جومرف «مدرسی اورطاب علموں کی کردار سازی کواہمیت دیتے ہیں۔اس لئے تصنیف وّالیف مرسی شدندہ شدہ نوب کا لیہ:

أن كية الوى حيثيت اختبار كرنيتي ہے۔ ،

بيدر بهى چومضايين و مقالات ائنوں نے تکھے ہيں، وه اپني جگداہم ہيں، اورائ كو ديكى كريدائداز و بؤالب كدائ كاعلم ببت وسيع ب، اوروه ادبى موضوعات بر ترقى بينداند زاويد نظر سے خيال انگيز بائيں كرتے ہيں۔

وہ میرے عزیز شاگر دیتھے اور میں اسنیں اپنا دوست بھی بھتا تھا۔ لیکن خال صلا اُستادوں سے دوسی کرنے کے قائل منیں تھے۔ دوسی اُن کے خیال میں بے علقی کو پیدا کرتی ہے، اوراس بے علقی سے استاد کا احترام مجروح ہوتا ہے۔ شاگر دکو تو اُن کے خیال میں دوست ہونے کے بجائے اُسّاد کا خدمت گذار ہونا چاہتے، اور وقت پڑنے

یراس کے لئے اپنی جان کک قران کردنی جائے۔ پراس کے لئے اپنی جان کک قران کردنی جائے۔

اس کاعملی بخربہ مجھے اُس وقت ہواجہ میں ۸۱- ۱۹۸۰ کیدیں سال میں اکتیس سال کی ملازمت پوری کرے اور نیٹل کا کی سے ریٹا کر ہوا۔ یونیورٹی نے بعض شرب ندوں سے ایما رپر منیشن وغیرہ کے معاملات طے کرنے میں خواہ مخواہ اضرکی توضاں صاحب کئی با رمیرے

پاس آئے۔ صددرجہ جذباتی انداز میں او نیورٹی کے ارباب اختیار کی ندمّت کی ، وائس بمانسلر بربر سے اور محصے کہا کہ مجھے خدمت کاموقع دیجئے۔ میں اپنی بوی کا زیور بج دول گالیکن آپ کو کلیف نہیں ہونے دول گا۔ مجھے اس کی اجازت دیجئے۔ خدمت سے مجھے محروم مدرکھتے "

میں نے کہا قاں صاحب؛ آپ کا جدبہ قابل قدرہے لیکن ابھی یہ نوبت نہیں آئی

ہے۔ مجھے تکلیف صرف اس سنے ہے کہ آئے کل میرامکان تعمیر ہورہا ہے اوراس کے سئے
مجھے کشروم کی ضرورت ہے ورمذ توگذر نسر ہوئی ہاتی درولتی اورقلندری میرے کاروبار
حیات کو جلاری ہے ۔ انشالش الات جلد معمول براجا ئیں گے ۔ آپ فکر ذریجیے "
خال صاحب میری یہ باتین مُن کرئیپ ہوجاتے ، خاموشی کی زبان میں نہجانے کیا کیا
کچھ کہتے ، اور مجھے اُن کے اس اندازیں جذب وشوق اورضلوص و محبت کا ایک سمندر موج
زن افرارا آ

آج بھی وہ میرسے پاس ای انداز میں آتنے ہیں ،اور میں اُن کے اس انداز سے جی بھر کے نُطف اندوز ہوتا ہوں!

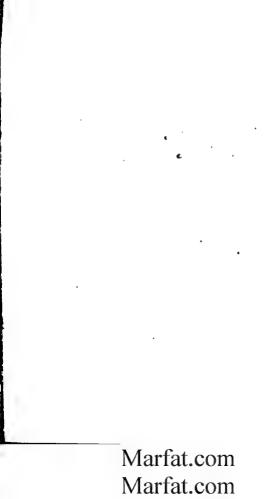

## واكطرستيد ناظرحسن زيدى

قیام پاکسان کے بعد اور شیل کالج میں جب نیا نیا شعبہ اُردو کھا ااور اُردوزبان
وادب سے دبیہی رکھنے والے شرخص کوام-اسے اُردو میں داخلے کی اجازت بلی گوان
میں ایک صاحب ڈاکٹر ناظر سن زیدی ہی تھے۔ وہ ڈاکٹر بلیداللہ خال کے ہم حل اور کلال
فیلو بھی رہ چکے تھے۔اب اِن دونوں نے ام-اسے اُردو میں داخلہ سے لیا-دونوں میں
ووستی اور بے کلائی تھی، دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے، اور ان دونوں
کازیادہ وقت ایک دوسر سے کے ساتھ گذرتا تھا-دونوں ملازمت بھی کرتے تھے اور
ام اسے اُردو میں پڑھتے بھی تھے میری اور اُن کی تمرون میں السابی کھے زیادہ فرق منیں تھالیکن اتفاق کی بات ہے کہ میں اُساد تھا، اور دہ میرسے شاگرد!

باتے تھے۔ دراز قد ،کنا بی چرہ ،اس بیر جھو ٹی تی شخص انداز اور وضع قطع سے بکانے
جماتے تھے۔ دراز قد ،کنا بی چرہ ،اس بیر جھو ٹی تی شخص سائداز اور وضع قطع سے بکانے
ماتے تھے۔ دراز قد ،کنا بی چرہ ،اس بیر جھو ٹی تی شخص سائداز اور وضع قطع سے نظر آسے
ماتے تھے۔اس بی جبی انداز بدلا منیں ہے۔ تیس جائیس سال میں ذنیا بدل گئی۔ زندگی کے
سر شعبے میں انعال ب آگیا لیکن ناظر صاحب میں کوئی تبدیلی رُونا سنیں ہوئی۔
سر شعبے میں انعال ب آگیا لیکن ناظر صاحب میں کوئی تبدیلی رُونا سنیں ہوئی۔

وہ اُسّادوں کے ساتھ بڑھے ہی ادب اوراحترام سے بیشی آتے تھے بالکا تھوٹی

عمرے بچوں کی طرح اُن کے سامنے بیٹھتے تھے۔ بزرگ اساتذہ کی توخیرات بی ادرب، میرے سامنے ک وہ اسی طرح باتھ باندھ کر بیطفتے سفے حالانک وہمر میں مجھ سے کچھ بڑے متعے - میرے کمرے میں آتے تھے لیکن زمادہ با تس مند کرتے ستے۔ کام کی ات کرتے تھے اور چلے جاتے سے کسی ہاتھ منیں ملاتے تھے کیمی معانقه منیں کرتے تھے۔ بڑے فنفس اور حال نثار آدی تھے۔ اُستا داور شاگر دیے مقدس رشنتة كوسمجنة بتقعاس سئة درميان مين فاصله ركھتے بنقے تا كه أشاد اورشا گرد کے نازک رشتے کا تقدس مجروح نہو۔ میں نے لیسے دضع دار، بااضلاق بخلص اور مذب شاكرداني عاليس بينياليس سال كاتعلى ذند كي مركم بي ديج مين-اورنٹل کالج سے ناظرصاحب نے سلے اردومیام -اسے کیا-اس سے بعد ام- اسے فارس میں دافل ہو گئے ،اورفارسی من جی اُنہوں نے ام -اسے کرلیا-ام-سے كرنے بے بدائنيں بناب كے ككر تعليم ميں الذمت بل كئى، اوركتى سال كك وه ملتان بوشنونورہ کے گورننٹ کالجوں میں اُردواور فارسی کا درس دیتے رہے۔اس عرصے مِس النهوس فعيدي المح دوي مي معى وافله سعديا ، اورمومن دبلوي كي شخصيت اورشاعرى ير كام كرنے لكے كئي سال محنت كر كے انهوں نے إینا تحقیقی مقاله بی ایج ڈی كی ڈرف کے لئے بیش کیا، اوراس برین ب بونورٹی نے اسیں ڈاکٹریٹ کی ڈاکٹری دے دی۔ يه دُكري مل كئ تووه يخاب كورننث كى طازمت كوچمو تركراردوك أسادكى حیتیت سے اورنٹل کالے میں آگئے،اورشعبدار دومیں کئی سال میرے رفیق کاررہے۔ ائن کے اس تقررسے اساتذہ اور طلبار سب کونوشی ہوئی۔ ناظرصاحب نے کاسکی اُردوادرفارسی شاعری اورنٹر کا مطالعہ بڑی محنت سے کیا

اظر صاحب نے کا سی اُردواور فاری شاعری اور نیز کا مطالعہ بڑی محنت سے کیا تنا ،ادرا کی عمراس کام میں صرف کردی تقی بی دجہ ہے کہ وہ ام - اسے کی تدریس سے سے ست مفید نابت ہوئے ۔ ان سے ملافظے کا یہ عالم تھا کہ نصرف فاری اورارُدو کے شعرار کے ہزار ہا اشعار انہیں زبانی او تھے بکدا ہم نیز نگاروں کے صفحے انہیں از بر تھے، اور وہ اینے لیچروں میں طالب علموں کے سامنے یہ اشعار اور نیز کے

نونے اس طرح بڑھتے تھے جیسے کا میں اُن کے سامنے رکھی ہیں۔ بے شمار کا اول کے حوالے بھی ہیں۔ بے شمار کا اول کے حوالے بھی اُن کے سینے میں محفوظ تھے۔ یہی وجب کے طالب علموں کو ان سے لیکھوں سے بہت فائدہ ہوا ، اور اُن سے دلوں میں ادب اور شاعری سے مطالعے کا ایسا ذوق و حقوق بیدا ہوا جس نے اُن کی دُنیا ہی بدل دی۔ ایسی دوانی تھی جس نے اُن کے بیم رائی کا آواز میں ایسا با نیکین اور اُن کی فقتگویں ایسی دوانی تھی جس نے اُن کے بیم رول کو بہت ہی دمخن اور دل آویز بنا دیا ، اور طالب علم اُن کے دلدا وہ نظر آنے لیکے۔ اُن کے مزاج میں شفقت اور مجت بھی بہت تھی۔ اور اس کا رہنج تھا اور اُن کے عزاد کی اُن سے محبت کریت تھے۔ اُن سے محبت کریت تھے۔ اُن سے محبت کریت تھے ، اُن سے محبت کریت تھے ،

ای کا پر نتیجہ تھا کہ طالب علم اُن سے مبت قریب تھے۔ اُن سے محبت کرتے تھے،
اُن سے استفادہ کرتے تھے، اُن کی بات مانتے تھے اوران سے سمنے برعمل کرتے تھے۔
اُن سے استفادہ کو نیادہ وقت تکھنے پڑھنے میں گذر تا تھا۔ ہروقت مطالعے میں
مصروف رہتے تھے، اور جو بچھ پڑھتے تھے دہ اُن سے بیٹے میں محفوظ ہوجا تھا۔
مصروف رہتے تھے، اور جو بچھ پڑھتے تھے دہ اُن سے بیٹے میں محفوظ ہوجا تھا۔

با در کھنے کی الیبی صلاحیت جو اظرصاحب میں تھی، میں نے بہت کم اوگوں میں دیکھی ہے۔ مطالعے کے سلط میں خاصا وقت وہ یو نیورٹی لائبر رہی میں گذار تنے تھے۔ ابنا کام تولا بئر رہری میں میٹی کر کرتے ہی تھے، دوسروں کا کام بھی نمایت شوق سے کرنے

کام کولا سربری میں بہتیے کر کرسے ہی تھے ، دوسروں کا کام بھی نہایٹ سوق سے کرسے سے سئے تیار ہوجاننے تھے۔

یں ادرنشل کالج کی پرٹیلی سے زمانے میں انتظامی کاموں میں بہت مصروف رہتا بھانا ظرصاحب کو اس کا احساس تھا چہا کچ جب بھی وہ لائبر بری جاننے بھے تو مجھ سے پوچیتے بھے کہ آپ کو کسی کتاب یا کسی حوالے کی ضرورت تو منیں ہے ؟ مجھے بسط تھی سے بتاہیے، آپ کا مطلوبہ مواد حاصل کر کے بیش کر دوں گا"

فینانخاس دانے میں اُنہوں نے بے شمار علی کا موں میں میرا ہاتھ بٹایا - بے شمار کو اسے میں اُنہوں نے اور اس طرح میرے علی ادبی کام کا سلسلہ جاری رہا - میری کتابیں جو چھینے کے لئے برلس میں جاتی تقییں، ان کی کا بیاں اور بروف بھی وہ بڑے شوتے تقے غرض اُنہوں نے کئی سال تک میرے ساتھ علمی بڑے شوتے سے بڑھے خاص اُنہوں نے کئی سال تک میرے ساتھ علمی

معالات می تعاون کیا ،اوران کی مدواور بحت افزائی کی بدولت برسال میری دوجار کایل يصب كرسامنة أقى ريس - اكر ناظرصاحب كاتعادن مجع نصيب زبوتا توميراعلى كام يك جاما ادرم صرف كالج كانتظامي كامون مي ألجمار ستا-اس زمانے میں اُنٹوں نے جن علمی اور تحقیقی کاموں میں میرا ہاتھ بٹایا اُن میں سید حيدر خش حيدري كى نادرونا ياب كتاب كلزار دانش ك كالى تنفى كالمح اور ترتيب وتدون تقی ۔ لندن کے دوران قیام میں یہ نادرونا یا ب قلمی ننخ مجھے کوین ہیکن کی دائل لا تبریری یں مل تھا۔ س کوحاصل کرنے سے لئے تھے کو بن بیٹن دڈ نمادک، کاسفرکر نا بڑا تھا، اور اس كو حاصل كريم مجع برى مسرت بوئى تقى كيونكه أس سيقبل تقريباً تما مادبى توزول نے راکھا تھا کا ان کاکوئی ننز کسی کتب خانے میں موجود منیں ہے۔ میں فیے نہا نے کیا کیا بچھ کرے اس کا سُراغ لگایا اوراس کی دولوں جلدوں سے مائیکرونکم حاصل سئے۔ القصّ نے اس مائیکر وفلم کو نیاب یو نیورٹی لائبر بری میں بیٹھ کریٹر ما بھراس کے فوق علوائے۔ اك صاحب سياس كي ملكرواني اوراس كامسوده تياركرك محصديا-اس طرح مجص اس بر کام کے نے میں آسانی ہوئی، اور کئی سال کی اُن تھک محنت سے بعد میں نے اس کو كابت اورطباعت كمي الترتباركا -كى سال كى صبرازا محنت كے بعداس اورواياب كتاب كى دوجلدين يجاب يونيورغى كاورنتل بليكيشيز فندس شائع بويس، اوراب ير جلدين اورنشل كالج مي معنوظ مين - ناظرصاحب فياس كي تت شده كاييان اوريروف سى بطريعه اوراس كى طباعت كيسليلم مرتهى برى محنت كى الن كالعاون محفي حاصل ربوتا توشايداس تابى طباعت واشاعت بيركى سال كى مزيد الضربوماتى -اس سے ساتھ ساتھ انہوں نے ظرطی خان دلاکے دیوان کی ترتیب و تدوین اور طباعت واشاعت ميريمي ميرا باتعه تبايا-اس ادرواياب كأب كاللم نسخومهي مجع کویں سیکن کی رائل لا سر روی میں بلاتھا۔اور میں اس کا مائیکروفلم بھی لندن سے اپنے ساتھ لا یا تھا۔ ناظرصا حب نے اس کو بھی مائٹروفلم ریڈر بریڑھا۔ بھراس سے فوٹو فٹلوائے ادر مرتضی صاحب سے اس کو نقل کر وایا عبس کی وجہ سے محصے اس کی ترتیب و تدوین کے

كام مي آسانى بوئى - يدكمات بى نجاب يونورى كاور فيل بليكيشنز فندست نهايت استمام سع شائع بوئى -

ناْظرصاحب کے تعاون اور مددسے میں ان دونوں نا در ونایا ب قلمی سنحوں کی ترتیب و تدومن اورطباعت واشاعت بیس کامیاب ہوا۔

ان کا بول سے علاوہ ائنموں نے حیدری کی شقر کہانیاں دُیوان حیدری تُرکرہ َ حیدری گُنترکہ انیاں دُیوان حیدری تُرکرہ َ حیدری گلشن ہند مظرعلی خال ولا کی ہونت گلشن ، مادھونل اور کام کمندلا، مرزا کاظم علی جوان کی شکتلا، بنی ارائن جہال کی چار گلش، خیل علی خال اندک کا نمات اور عبدیدالندخاں مبتلا کا دلوان مبتلا ، گلکرسٹ کی نقلیات ہندی اور کیم الئی نجش شوق کی آفسار عشق کے نادر وایا بے کمی شخول کی ترتیب و تدوین اور طباعت واشاعت میں میری مددی۔

وه مومن اوران سے عمد مح مطالعے میں ست مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

ڈاکٹر ناظرصاحب بڑی محبت کرنے والے آدئی ہیں۔ گذشتہ جالیس سال میں اُنہوں نے میر سے ساتھ سڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ کالج میں تو نیران سے روزاد ملاقات ہوتی ہی تھی، لیکن وہ اکثر میری جائے قیام بر میں آتے تھے، اور نصر خوب بھر سے جاندان کے دو سرے افراد کے ساتھ بھر سے جاندان کے دو سرے افراد کے ساتھ کھنٹوں اُن کے پاس بیٹے تھے۔ میرے والد ماحب سرحوم سے انہیں بٹری عقیدت تھے۔ گھنٹوں اُن کے پاس بیٹے تھے، اور اُن سے مختلف موضوعات پر باہیں کرتے تھے۔ اُن کے پاس بیٹے وفال صابح اُن کے پاس میں کھنٹوں اُن کے باس بھی ہے۔ اور اُن سے میر سے میں اضافہ ہوا۔ بزرگوں کے ساتھ بیٹے نے میں اضافہ ہوا۔ بزرگوں کے ساتھ بیٹے اور اُن سے باتیں کرنے میں اضافہ ہوا۔ بزرگوں کے ساتھ بیٹے اور اُن سے باتیں کرنے میں اضافہ ہوا۔ بزرگوں کے ساتھ بیٹے اور اُن سے باتیں کرنے میں۔ اُن کے جزب سے میر سے میں اضافہ ہوا۔ بزرگوں کے ساتھ بیٹے اور اُن سے باتیں کرنے میں۔ اُن کے جزب سے میر سے میں فائدہ اُنٹھ لئے کی کوششش کرتا ہوں۔ اُن

کی نوازش ہے کہ وہ مجھے اتنا وقت دیتے ہیں ''۔ ناظرصاحب جب بھی میرے ہاں آتے ، ان کے ہاتھ میں کوئی مذکوئی جنرضر ور ہوتی تھی کیمجی مٹھائی کا ڈیڈ کبھی بھیلوں سے بھیل ہوالفا فد۔ اِن چینے وں کو وہ کچکیے سے ایک عرف رکھ دیتے تھے ۔کچھ کہتنے منیس تھے۔

من يوجينا تفا الفرماحب اس من كياب،

اورونى بمنیشەنظرىي نیچى كریے كہتے اس میں نچومھی تنیں ہے۔كوئی خاص میز منیں . میری محبت اور عقیدت نے چند میول ہیں "

يْنُ كُرِيْسِ مِيشْدَكِهَا أَبِ اللَّا تَكُلُّف كِول كرتے ين؟

اوروہ میشہ یہ کہتے تقے کہ یہ کلف منیں ہے۔ آب سے میری محبت اور عقیدت کا ظہارہے "-

میں بیش *کرخیب ہوجا آتھا۔* 

ناظرصاحب بٹرے مرنجاں مرتج آدئی ہیں۔ ندیجی معاملات میں بٹرے روشن خیال میں، اوراُن کی میداد مجھے لیسند ہے اور میں اُن کے اس انداز کا شیدائی ہوں۔ وہ سیدھے سادے اور ہیجے مسلمان ہیں۔ اس کئے تختف دبستان فکر کے جُرزوی اختلافات سے کوئی تعلق منیس رکھتے۔ تماز کا وقت آجائے تو کسی ہجد میں کسی بھی خیال کے امام کے بیکھیے نماز ٹر مصر کینتے ہیں۔ بار ہا ایسا ہوا ہے کہ اُنہوں نے بر ملیویوں اور دیو نہائی

کی مبدوں میں باجماعت نماز بڑھی ہے۔ ایک د فعہ کہیں نماز کا وقت ہوگیا تو ہر بیویں کی مبد میں جلے گئے ، اور نماز بڑھ ۔ نماز سے فارغ ہوئے توکسی کٹر ہر بلیوی مسلمان نے بوچھا آپ کس مسلک سے تعلق

د کھتے ہیں ؟

ائمنوں نے برجبتہ کہا۔ ٹیں صرف سلمان ہوں بختکف سکوں سے اختلافات کو اہمیت نہیں دیتا۔ ہرمسلک کی سجد میں ہرمسلک سے امام سے پیچھیے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہی مصحح اسلام ہے۔ آپ کو مجھ پر کیا اعتراض ہے ؟

وه فض أن كي يه باتين مُن كرئيب بوكيا ، اوربت شرمنده اورشيمان بوا-

اظرصاحب نے یہ واقعہ مجمع مزے سے سے کرشایا ،اور میں اس کی تفسیل سُن کرست مخطوظ ہوا۔

اوریں نے کہا جھے بھی ایک ایسا ہی واقعہ میش آیا۔ میں جب زیارت کے لئے بخف اشرف میں جا مغرب کا وقت ہو جیکا تھا۔ میں نے سوچا پہلے حضرت علی کرم اللہ وجئہ کی سجد میں مغرب کی نمازا داکریوں ،ائس سے بعدا طبینان سے مزار اقدیں بیرفاقد دیکھا کہ آٹھ دس جاعیں الگ انگ کھڑی ہوئی نمازا داکرنے کی تیاری کرری ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے بوجی آیسا کہوں سے وائد الک سے جا بندوں کے وائد الک بیاں ہرا کہ کا امام الگ ہے۔ وگ بینے امام کے بیجھے نماز بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تو بین کہا ہم ہے ، میں نئی مسلمان ہوں۔ بیٹو سے میں نے کہا تو بین سے بارہے ہیں آپ کا کیا حکم ہے ، میں نئی مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا تو بی چاہیے۔ یہ میں نہرک ہوں انہوں سے ایک جماعت میں شرک ہو

گیا، اوراطیبان سے ان سے بیتھے مغرب کی نماز پڑھی۔
ناظرصاحب کوجب بیں نے یہ واقعہ سُٹایا تو وہ بہت محظوظ ہوئے۔
اور میٹی کانچ سے دیٹا تر ہونے سے بعد ڈاکٹر ناظرصاحب امر کمی چیے گئے اور
نیویارک بیں رہنے نگئے۔ان سے بیٹے طازمت سے سلسلے میں وہاں بیسلے ہی چلے گئے
تقے ۔ وہ اُن سے ساتھ کئی سال سے وہاں تیم ہیں، اور کو لمبیا یو نیور سٹی سے شائع ہونے
والی سی انسائیکلو بیٹریا کے سئے کام کرتے ہیں جس سے اُنہیں فاصی آمدنی ہوجاتی ہے۔
لیکن وہ وطن سے دور توش نیس رہتے ۔ ہر دوسرے سال ہزار ہارو پید خرج کر کے
پاکسان آتے ہیں، اور عزیزوں اور دوستوں سے ساتھ ایجھاد قت گذار سے ہیں اور ان کے
در میان توش رہتے ہیں۔

چندسال ہوئے وہ پاکسان اُتے اور مجھ سے طعے توہیں نیے انہیں بہت اُداس اور افسردہ محسوس کیا۔ میں نے اُن سے بِوجِها کیا بات ہے ؟ آپ کِچھٹمجل سے نظراً رہیں۔ کہنے سکے امرکیہ میں میرا دل نئیس نگا۔ مجبوراً وہاں رہتما ہوں ۔

سنے سے امر کی ہیں میرا دل سیں الآ اسیں الآ اسیار اللہ دہاں وہ ارسابون۔

وہاں جھوٹے بھوٹے بندگر ول میں رہنا بڑا ہے۔ سردی بھی بہت ہوتی ہے۔ وہاں
کی معاشرت اور شذیب بھی مجھے ہندئیں۔ میں شرقی مزاج کا آدی ہوں، اور شرقی مقانا
کو پند کرتا ہوں۔ وہاں یہ سب بھی ابی بیسے عجب طرح کی بے شہم سی سوسائی ہے
جس سے میں کوئی ذہنی مناسبت منیں رکھتا۔ وہاں شمائی بھی بہت ہے کہی سے
بات کروں کس کے ساتھ وقت گذاروں ، میرے سے تو وہ ملک
ایک قید ضا نہ ہے ، ایک کئے قض ہے۔ اس کئے قض میں مجھے اپنے عزیزوں اور دو تولیا
کی یا دکھے اربادہ ہی آتی ہے۔ باکشان میں تو بیا طبینان رہتا تھا کہ جب طبیعت گھرائی ان سے
سام سے ہند سان جا گیا۔ وہاں ما آبوں اور عزیزوں سے طبا ہوں تو ہر دن عید
اور ہر رات مجھے شب برات معلوم ہوتی ہے۔ دو تین سال ہوئے وہاں گیا تھا۔ عزیزوں
سے طا۔ آموں کے باغوں میں میٹھا کنووں کا شختا آبائی بیا۔ تازہ ہوا کھائی۔ پُرائی یا دول
سے طراز دہ کیا، اور تازہ دم ہوکر واپس آیا۔ کی سال ہوتے میں خیر اور سندھ می گیا تھا۔ وہال

بھی میرے کچھ عزیز ہیں۔ان کے ساتھ بھی چووقت میں نے گذارا،اُس کی لذّت کو ميم بقلاسيس سكناً لا بورك كلي كويداوراحباب مي مجدام كميدي ببت ياداتين. اركسى طرح يهال دومزارروي فيين كانتفام بوجائ تومير كبي امركيه جاؤں میس کام کرون اور میس رہول<u>"</u>

یر من کرمیں نے اپنے حلقے میں ست کوشش کی کدائن کے لئے بیمال کوئی مورت مكل آئے ليكن افنوس بے كم مجھے اينے اس مقصد ميں كاميا بى ند بروسى، مركوشتش اكام

اور ناظرصاحب کومجبوراً امریمه ی میں رہنا پڑا۔

اک دفعہ اظرصاحب نے امریکے سے سی کے اتھ كامريكي كانى محصيهيمي - برى لذيذ كاني تقي بين ناما منين خط الحما ، اوراس كانى كي تعريف كي . اب ناظرصاحب جب بھی اکتان آتے ہیں تو یہ کا فی میرے سے ضرورالتے یس - کوئی آنے جانے والا مل جا آہے تواس کے اِنتر بھی جھیتے ہیں۔ ایک دفعہ تو **ىندھەكىيەدزېرجايان دالاصاحب كىطرف سے مجھےائك يارسل مِلا-اس كوكھو لا ٽو** اُس میں امریحین کانی مفتی-جایان والاصاحب امر کیر گئے تقیے، ناظرصاحب نے اس موقع کوغینمت جا آنا ورکافی ان کنے ساتھ کر دی جو یاکتان آکرائنوں نے یا رسل سے میرے ياس مجوادي-

الیی مجت کے لوگ آج کل کہال طبتے ہیں ؟

*آج کل می*ں اینا نیا دہ و قت<sup>علم</sup>ی ادبی کاموں میں *گذار تا ہوں،* اور سال میں میری دو یار کابس شائع ہوجاتی ہیں۔ ناظرصاحب میری آن کابوں کوشوق اور دلجیبی سے بڑھتے ہیں، اور دبی زبان سے تعربیت بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آیب نے إِنی كابوں سے ایک اجھا فاصاکتب فانہ جمع کردیا ہے۔

لورمیں جواب میں کہنا ہول اظر صاحب إن كا بوں میں کوئی خاص بات سنیں ہے، يەتوصرف مُدّرى كى دين سے-ايك مُدّرس كايە فرض سے كە دەاپنے موصوع بر

کام کرتا رہے''۔ ڈاکٹر ناظرصاحب میرے عزیز شاگر دبی شیں،ایک ایسے مخلص دوست مبھی ہیں ، جن کی دوستی ،اخلاص اور محبت پر فخر کیا جاسکتا ہے۔ اور میں واقعی اُن کی دوستی اخلاص اور محبت پر فخر کرتا ہوں!

## والطرشبيل احترخال

مزاج ادبی ہو،ائس کی رہنمائی تصوصی طور برکی جائے تاکہ وہ ادبی کام میں زیادہ سے زیادہ دلیجی ہے۔ اور دلیجی سے زیادہ دلیجی ہے۔ اور پی ایک ڈی کی بھی تواہش طاہر کی تو میں نے بسوجا کہ سے میا رہ اور پی ایک ڈی کرنے کی بھی تواہش طاہر کی تو میں نے بسوجا کہ شعبۃ ارُدو میں کچرار کی حیث سے عارضی طور بریان کا تقرر کر بیا جائے ہا کہ اور فیٹل کا کچ کے شعبۃ اردو میں رہ کرا منیس اطمینان سے ادبی کام کرنے کام تو تع ہے۔ اس وقت عبد کو اس برتقرر کرنے کا احتیار تھا۔ میں نے اس صورت مال کو عنیمت جا ادوار دو کے گیجرار کی حیثیت سے اُن کا تقرر کر لیا مادوا س طرح وہ بیرے دنی کار بھی اور اس طرح وہ بیرے دنی کار بھی اور اس طرح وہ بیرے دنی کار بھی اور اس

شعبتدارد وتے ببیشتراساتذہ نے میرے اس انتخاب کوبیندکیا۔ طالب علم توش ہوئے، اور مجھے السال نے سے بڑی مسترت ہوئی۔ اس لئے کہ مجھے اس بات کالیتین تھا کہ وہ شیعے کے لئے مفید ٹابت ہوں کئے ، ان کی وجہ سے مجھے ادبی احول پیدا ہوگا، اور وہ شیعے اور کالج کے انتظامی معا ملات میں بھی میری مدد کریں گے۔ مجھے توشی ہوئی کم جواحتماد میں نے اُن برکیا تھا، وہ اُس برلورے اُنترے اور اُمنوں نے شبتداردواور اور میلے ایسان تھائی معاملات میں بھیشہ میرا ہاتھ بٹایا ، اور مجھے البینے اور کی منعمولوں اور میلے ایسان میں اُن سے بڑی مدد ہی۔ کو عملی جامہ بہنائے میں بھی اُن سے بڑی مدد ہی۔

نیکن عجیب بات بے کہ شعب کے دوائشادان کے تقریب نوش منیں ہوئے۔ میرے پاس ایک دن دفتریس آئے اور کہ ائم نے سُنا ہے کہ آپ نے سہیل احمد فعال کا تقریر کے ارک چیشت سے شعبۂ اُرد دمیں کرایا ہے''۔

مَّنَ كَ كُمُّا آپ كاطلاع صحح بي سُتيل صاحب الجِع طالب علم يهي بأن كامزاج لا بي بي مائن كامزاج لا بي بي مائن كامزاج لا بي بي من الرويس ميراخيال بده شب ك لي مفيدًا بت بول سي اس كي من كامزاج لا بي كي بي الي كياب "-

ان میں سے ایک صاحب نے جوسات آٹھ سال میرے شاگرد بھی رہ چکے تھے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کداب وہ ہما ہے برابر ہو گئے "

یس نے کہا یہ بات بھی مجے ہے۔ اُسٹا دسب برابر ہی ہوتے ہیں۔ شاگرداُ ستاد ہو جاتے اور اپنے اسا تدہ کا دفیق کاری جائے آو اُسٹا دکو اس برفخر کرنا چاہیئے۔ یہ شعبر اُردد کا پر دفیر اور صدرا و مکالی کا پرنہیں ہوں کین اب شعبے کے اُسٹا دکی جیشت سے اب وہ مرسے بھی رفیق کا دیں، اور بم سب ایک صفیں شامل ہیں۔ مجھے اس کی ٹری توشی ہے۔

میری ان باتوں سے دہ کچھ نوش میں ہوئے۔ ذما دیری سے - بھر اولے میرا یہ شاگر د تو دسرمت ہے۔ شرارت بھی بہت کری ہے۔ اس نے کی دف رکوشل میں بجلی کے مب بھی توڑے ہیں۔ میں تواس کو ہوسٹل بلکہ کالجے سے نکلوانا چا ہتا تھا۔ لیکن مجھے علوم تھا کہ آپ ایسامنیں ہونے دیں گئے۔ اس سے ضاموش را "

ین نے کہ آجس کو اکیے تو دسری کہتے ہیں ، وہ درھیقت احساس خودی ہے جس بر علام اقبال نے بہت زوردیا ہے ۔ اور طالب کی کے زمانے میں شرار ٹی توسب کا رہتے ہیں۔ ہم جب طالب علم عقے تو شرار تیں تو ہم بھی کرتے تھے۔ آپ تو باب تو شے کی بات کہتے ہیں۔ ہم تو اپنے زمانے میں ٹرینیں تک روک لیتے تھے اور تو کچھ جا ہتے تھے ، وہ کروالیتے سے ۔ یہ زہ نہ ہی ایسا ہو تہے۔ یہ عمری کا ایسی ہوتی ہے۔ وقت سب کو ٹھیک کردیا ہے۔ اب وہ استاد ہو گئے ہیں۔ ایسی کوئی بات منیں کریں گے۔ میں نے بہت سوئی ہے کر اُن کا تقرر کیا ہے۔

میری بدباتین شن کردہ کچھ ایوس سے بوتے اور زیرلب کچھ کتے ہوئے واپس چلے گئے کیونکھ ہوئے واپس چلے گئے کیونکہ انہیں میں افسان کی برائیس کے اس انہیں ہوگا بھا کہ میں انہیں ہوگا ۔ اس خیال سے کہ اُن کی مسلسل صاحب ہے ہے اس واقعے کا کہی کوئی ذکر منیس کیا ۔ اس خیال سے کہ اُن کی طبیعت پراس کا ایجھا انٹر منیس ہوگا ، اور اُن سے تعلقات اِن اساتذہ سے جروح ہوں کے اور تواہ خواہ آپس میں کھنچا ؤ بیدا ہوگا ۔ اور میں رفقا کے کا رکھ ورمیان اس طرح کی کشید نمیس کڑا ہیں ۔

برمال سمیل احمد فال شعبے میں رہے اوراب کم موجود میں۔انہوں نے شعب اوراب بھی شعبے کے لئے مفید کام کررہے ہیں۔ اوراب بھی شعبے کے لئے مفید کام کررہے ہیں۔

طابطم اُن کے برستاریں۔اساتذہ اُن کے بُرویدہ بیں۔اور علم دادب کی دُنیا اُن کی می خواں ہے،اوروہ ایک فابل اُستاد اورا کی۔اچھ ادبیبا ورنقا دکی حیثیت سے بیچانے جاتے بیس شرخص اُن کی عزت کرتا ہے۔

بست بہر کے ادیب ہیں۔ نقاد اور ہے اور وہ تو داعلے درجے کے ادیب ہیں۔ نقاد اور شاع ہیں۔ کا مزائ اور ہی ہے اور وہ تو داعلے درجے کے ادیب ہیں۔ نقاد اور شاع ہیں۔ گرفت ہیں۔ ہال ہیں اُنہوں نے جو ادبی کا مرکیا ہے وہ ضاصالہم ہے۔ اُس میں جدت اورا چھوتا ہیں ہے۔ اُس میں جدت ہے۔ فکری گہر ای ہے۔ خیل کی بلدار دوا دب سے بھی گہری دلیسی اُرد وا دب کا مطالد محت سے کیا ہے۔ وہ جدیدار دوا دب سے بھی گہری دلیسی میں کے اور ہی کا اسینی اور فرانسیسی اور ہیں۔ بھی کہری دلیسی مال سے بھی کا م سے تعالی کی علامتوں کی کان سے بھی کا م سے تعالی کی بارے۔ قدیم اور جب برار دوا دب اور اور فی کا مساور کی کام سے شائع ہو چکا ہے۔ علامتوں بران کا مطالعہ اور اور فی کا میں میں بھی ہیں۔ گاہے۔ قدیم اور جب بران کے نام سے بھی اور طرفین ، کے نام سے جھی کرسا منے آجکے اور بیات کا ایک مجموعہ داستان درداستان کے نام سے بھی ہیں۔ اُن کی نظموں کی تحریوں کا ایک مجموعہ داستان درداستان کے نام سے بھی اور قدیم وجدیدا و بیات کا ایک اہم نقا و تا بت کرتی ہیں سہیل سے احساسات کے شائع ہو چکا ہے اور نے شاع ہو چکا ہے اور نے شعور کے علم مزدار وں سے خراج کشیون وصول کر چکا ہے۔ اور نے شاع ہو چکا ہے۔ اور نے شعور کے علم مزدار وں سے خراج کشیون وصول کر چکا ہے۔ اور نے شعور کے علم مزدار وں سے خراج کشیون وصول کر چکا ہے۔ اور نے شعور کے علم مزدار وں سے خراج کشیون وصول کر چکا ہے۔

اوریساما ادبی کام درحقیقت مُدرسی کی دین ہے۔ ایک اچھااُستاد اسی طرح کام کرتا ہے۔ ظاہرے کہ جس اُستا دکی نظر میں اتنی وسعت اور گرائی ہوگی، وہ اپنے طالب علموں کی نظر میں بھی وسعت پیدا کر دے گا۔ شہیل ایک مختی اور شفیق اُستا ویس - طالب علموں نے اُن سے بہت استفادہ کیا ہے، اور اُن کی تدریس کی بدونت وہ ادبی ذوق اور مطابعے کے شوق سے مالا مال ہوئے ہیں شہیل نے یہ کام بڑے سیلتے سے انجام دیا ہے۔ اور ادب سے دلجیبی لینے والوں کی ایک کھیپ پیلاکر دی ہے۔ جو نہ صرف

مطابعے کی حذ کہ ادب سے رسیا ہیں بلکہ تو دادب کی تخیق کی طرف بھی گام زن ہیں۔
میراداتی تجربریہ ہے کہ شہیں ایک ادیب اور نقاد اور اُسٹاد ، ہونے سے ساتھ ساتھ انتظائی معاطلت کے بھی مزاج دال ہیں۔ انتظائی معاطلت کے بھی مزاج دال ہیں۔ انتظائی معاطرت انتظائی معاطلت کے بھی مزاج دال ہیں۔ انتظائی کے طاب عموں کی چھی رہنمائی کی بانی امنوں نے میری پرنسپلی کے زمائے میں اور شیل کالئے کے طاب عموں کی صحیح رہنمائی کی بانی معاطرت بھی ہیں۔ اُن کی سیات معاطرت بھی کی ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اُنہوں نے ایک دو سرے کو دُشنام طرازی اور بہا تھی آتی ہیں۔ اور بہا تھی ہیں مار دو تو دو این اور بہا تھی میں منازیا دو دو تت بڑھنے میں منازیا دو کہ دو دو دو تت بڑھنے میں منازی کے میں منازیا دو دو تت بڑھنے میں منازیا دو دو تت بڑھنے میں منازیا دو کہ کہ دو دو دو تا بڑھنے میں منازیا دو کہ کہ دو دو دو کہ کہ کہ دو جہ میں منازیا دو دو دو تب بڑھنے میں منازیا دو دو دو تب بڑھنے میں منازیا دو دو کہ کہ دو دو دیت بڑھنے میں منازیا دو دو تت بڑھنے میں منازیا دو دو تک بڑھی منازیا دو دو تک بڑھنے میں منازیا دو دو تک بڑھا کہ میں منازیا دو دو تک بڑھا کہ کی دو دو تک بڑھا کہ کہ دو تک بھی کہ دو تک بڑھا کہ کہ دو تک کہ دو تک کہ دو تک بڑھا کہ دو تک کہ دو ت

میرے زہا نے میں کی سال بک وہ کالی یونین کے نگراں اور وولز ہاسٹل کے سیزٹر نگرنٹ اور وارڈ ان رہے ، اس زہانے میں یونیورٹی کے ختلف شجے اور کالی سیات کے اکھاڑے بن گئے تنتے اور اس سورت حال کی وجہ سے آئے دن بڑگا ہے ہوئے رہتے تنقے بیکن سکیل نے اپنی واش مذی اور معاملہ نہی سے اور مُثیل کواش موم فضا سے خفوظ رکھا، طالب علموں کواوب کے مطابعے کی طرف را خب کیا، اور مطابعة اوب کے مطابعے کی طرف را خب کیا، اور مطابعة اوب کے مطابعے کی طرف را خب کیا، اور مطابعة اوب کے دوق وشوق نے اُن کے اندر تہذیب وشائعتی بیدا کی اور وہ انسانی اقدار سے مالا مال ہوئے۔

اوراس طرح طاب علموں کو شیح انسان بنانے کی وہ ٹواہش بھی کمیل سے بم کنار ہوئی جس کومیں اپنی تعلیمی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔

تسہیل فوجوان تھے ، اورطالب علی کی زندگی کوجیوڑے ہوئے اسنیں اہمی چندسال میں ہوئے اسنیں اہمی چندسال میں ہوئے مقط ،اس نے طالب علم اسنیں اہمی ہم البقار قصاد وہ اُن کی بات مانتے تھے ، اس علموں سے اُن کی مال طرحت مندانہ بنیا دوں براستوار تھا۔ وہ اُن کی بات مانتے تھے ، اس صورت اُن کی مبایات برقمل کرتے اوراُن کے بنائے ہوئے راستوں پر چیلتے تھے۔ اس صورت

حال کی وجہ سے میرے انتظامی معاملات میں کہی کوئی خلل واقع سنیں ہوا، اورانتظامی امور منایت نوش اسلوبی سے انجام یاتے رہے۔

ور المجان المجا

انداز کا ایک تعلیمی و تدرسی او علمی واد بی ادارہ تصور کیا جانے لگا۔
سہیں ایمکرفال نے اس کام میں بمشیمیرا با تھ بٹا یا ، ادرائ تصوبول کو علی جامہ
بینا نے میں میری مدد کی۔ ان کے تعاون سے ادر نیٹل کالج کی بین الاقوا می شہرت میں
میں اضافہ ہوا۔ دُنیا کے ختلف ممالک کے دائش ورجب بھی پاکستان آئے، اُنہوں نے
میں اضافہ ہوا ۔ دُنیا کے ونوازا۔ یمال کیچر دیتے ، یمال کے سمینا دول میں شرکت کی، اورائی گرال قدر خیالات سے اُستاد دل، طالب علموں اور دائش وروں کو مستقید کیا۔ ان لوگوں
گرال قدر خیالات سے اُستاد دل، طالب علموں اور دائش وروں کو مستقید کیا۔ ان لوگوں
خیاری سائل کالم کے سے بارے میں اپنے تا ترات کالج کی وزیر زئیک میں ایک دوہ
حیثیت اب ایک ستقل ریکارڈ کی ہے ، اور جس سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ
اس ادار ہے کو کتنی انہیت دیتے تھے۔

ں اور سے اور کھرے آدی ہیں۔ دوستوں سے دوست ہیں۔ دیا نت ادری ان کا کھٹی میں بڑی ہے۔ وہ محنت سے عادی ہیں۔ جو کام اُن سے شرد کیا جائے، اُس کو بڑی محنت سے انجام دیتے ہیں۔ اور حب بک وہ مکل نہ ہو جائے

چین سے منیں بیٹیقے۔وہ بزرگوں کی عزت کرتے ہیں اور جیوٹوں کے ساتھ شفقت
سے بیش آتے ہیں۔ حفظ مراتب کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ جماعت بندی سے انہیں
نفرت ہے۔ وہ اصول پرسن ہیں۔اپنے نظریات ہیں کیختہ ہیں کی کی لیٹی نہیں رکھتے
نوانہ سازی سے انہیں کوئی سرو کا رنہیں۔ وہ کھی پہنے نہیں گرتنے کبھی شبک سرمنیں
بوتے۔ برنولاف اس کے بست لئے دیتے دیتے ہیں۔اخترام آدی اور عزت نفس کا
خیال اُن کے ساتھ ساتے کی طرح چلتا ہے۔ وہ مهذب اور شائشتہ ہیں،اور خیرگ
سے مجھی بھی اپنارشتہ منیں توڑتے۔ وہ انسان دوست ہیں،اورانسانی اقدار کا نون ہوتے
بوتے منیں دیجھ سکتے۔اگر کوئی الساکر سے تو اُن کے خیال ہیں یہ سب سے بڑا

ییش بیش رہے ۔ مقالات کی ترتیب میں میرا ہاتھ بٹا یا، بعض مضامین کے ترجی بھی اگر دو میں سے۔ بروف بھی بڑھے ترقی و آرائش کا کام بھی ایے ہے کامطیم یہ میں مردکی ۔ بنوبصورت اور دیدہ زیب جلد کلک اند میں شامادر نیٹل کا کی کے نام سے شائع بوئی اور اس نے و نیا بھر کی اور نور سٹیوں اور تحقیقی اواروں سے دا و وحمین وصول کی ۔ وصول کی ۔ وصول کی ۔ فرض سیل نے رفاقت کاحق اوا کر دیا اور اُن کی اس رفاقت سے اضلام مندی، فرض سے برگی اور نے فردت کی موات اس نادیا کہ دہ بسر کرنے کی چیز نظر کو اثنی بنادیا کہ دہ بسر کرنے کی چیز نظر کو ایک تریک کی جیز نظر کے اور نیٹ کی جیز نظر کے اور نیٹ کی جیز نظر کے گئی ہے۔

اس دور يُراتشوب مي اليي تؤيول كيه لوك ذرامشكل ، ي سي نظر التي ميد ا

## احرازالحسن فقوى

یہ کوئی پجیس تمیں سال پہلے کی بات ہے۔اکتو برکا نہینہ تھا۔ میں اؤٹیل کالج کے اسٹاف روم میں بمیٹھا احباب سے باقیس کر رہا تھا کہ ایک نوجوان داخل ہوئے۔ میرسے باس آئے۔ جیب سے ایک خطائ کالا ، اور کہا کہ مجھے جناب پر دفیسرا متشاخ سین صاحب نے لکھنؤ سے بھیجا ہے۔ میں ان کا شاگر د ہوں۔

میں نے نفا فرکھولا۔خط میرے اسادگرافی احتشام سین صاحب ہی کا مضا ۔۔۔ میرے مضا ۔۔۔ میرے مضا ۔۔۔ میرے عزیز شاگردیں۔ کا کا کا دراز الحسن صاحب سے بلئے ۔۔ میرے عزیز شاگردیں۔ کک نوٹین کا کا کی میں ایم ۔اب اور میٹل کا کی میں ایم ۔اب اُردو کے طالب علم کی حیثیت سے داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کا داخلہ کروا دیجئے ۔

احراز صاحب تومیں نے اپنے پاس بھایا۔ چائے بلائی کھنوکی اور احتشام صاحب کی ہاتیں کیں جبرای کو بلایا۔ فارم منگوائے۔ وہیں بُرکر وائے۔ اور داخلہ کروا دیا۔ اس زمانے میں داخلے پر آج کل کی سی یا بندیاں سنیں تھیں۔ جس کا جی چاہے داخلہ سے سکتا تھا۔ اور نیٹل کالج تو اس کے لئے مشہور تھا۔

وُ ناکے کسی گوشے سے کوئی بھی آئے۔اگراس کے پاس بی-اسے کی سندہے تووه اورنشل كالجيس طالب المركي حيثت سے داخل اوسكتا تھا۔ بهرجال من نے احراز الحسن کو داخل کروا دیا، اور وہ میرے شاگر د ہوگئے د وسال وہ میرہے ساتھ کالج میں رہے کیھی آتھ طاکر بات منیں کی لیجوں میں ابندی سے شرکی ہوئے الحراشماک سے سنتے اور حمرے کا انداز يه بنا اكر الول سے رُطَف اندوز ہور سے میں میں ٹوٹوریل میں جی آتے نہایت احترام كيرماتهادب سيتعلق كوني سوال يوجيت اورجواب من جو كيه كمامالا اس کوغورسے سنتے اور ادب سے این گہری دلیسی کا اظہار کرتے۔ دو سال میں احراز الحسن نے کالج کے ماحول واچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ ہر ادارسے اس کچھ ند کچھ سیاست ضرور ہوتی ہے۔اورنطیل کالج میں بھی تھی دیکن احراز الحسن نے اس سیاست میں کھی کوئی دلیسی نمیں لی۔ ہرا شادان کے لئے محرم تھا۔ وہ ہراک کی عزت کر ہتے تھے۔ اور علمی استفادے کے لئے ہر أسادس ملت تق سوائے يرعف مكف محاسين كى جيزس دلجي اللي تھی۔ لیکروں کے بعد وہ لائمر مری من نظر آتے اور شام کو کتب فروشوں کی دوكالون اس جاتے اورئى سے ئى كتابوں كى خبرر كھتے كيا دول كے سال سي سخية اورآكريه بنات كدفلان ملد فلان فلان كما بين موجود من مرب ایسے اُردوادب کے طالب علم کے لئے جس کا اور صابح عونا ادبی کنا میں تقیں، احراز الحس ایک سهارا بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترميلاين توببرصورت باتى ربالكين اتوارك دن سيح كو تحرير آنے للكے اور یا تیں ادب اورادنی کمایوں کی کرنے نگے۔

باتیں ادب اوراد فی کمالوں کی کرنے گئے۔ ایم۔ اے کرنے کے بعدایک دن بی۔ ایج۔ ڈی کرنے کی نحواہش کا اظہار کیا موضوعات میں نے تجویز کردیئے۔ سرشار کا مطالعہ اشیں بیندایا۔ اس کومنظور کر وانے کے لئے درخواست بھی وسے دی۔ لیکن یہ موضوع منظور

ربوسكا-ائن سے ایک استادیہ نمیں چاہتے تھے كدوہ پی ایکے ڈی كریں وہ حضرت دُور بیس بہت نفے۔ اوران كومنصوبہ بندی میں كمال حاصل تھااور یہ منصوبہ بندی میں كمال حاصل تھااور یہ منصوبہ بندی میں كمال حاصل تھا۔ اوران كومنصوبہ بندی میں كمال حاصل تھا۔ اس سے اور وہ بحكؤ وابس بطلے كئے ہمجى كہ وہ بندوشانی نیشنل تھے۔ اس سے انہیں وابس جانے۔ ڈی كوئی دشواری نمیں ہوئی۔ تین حارسال وہ بحکو میں دہے۔ وہال ہی۔ ایک ڈی میں دہار ایک دن انہوں نے یہ خوش جری سانی كہ تھائو ہو نہوں ہے۔ ایک انہوں نے سرتا و بركام كيا۔ اور ایک دن انہوں نے یہ خوش جری سانی كہ تھائو ہو نہوں ہے۔ ایک دورانی دے دی ہے۔ ایک میں دیا ہے۔ دران کی ڈگری دے دی ہے۔ انہوں نے یہ خوش جری سانی كہ تھائو ہو نہوں ہے۔ انہوں نے یہ خوش خری سے۔

المُحْوَرُكُ مَيْن چارساله قيامي وه اكثر لا بهوراً تند - ايندعزيزوں كه اس مُحْمرت مير بياس بهي خاصا وقت گذارت ، اور تحفوا ورعلي گره كه أندكي اور وال كي او بي ماحول سے مُحِد باخبرر کھتے ايك ايك ايك تحف واله كي خبرد يت كون كيا كام كرر إسبى ، اس كي تفضيل سُنات - اس زماني مي احساس نبيس بواكم ميں كھنوا ورعلي گره سے دور ہوں اور و بال كي احول سے كتابوا ، بول -

ایک دفعدایدا بواکمی کفنوگیا۔ غالباً کھٹریا سلائک اب

احرازاس وقت بھنؤمیں تھے۔احتشام صاحب سے انہیں **علوم ہوگیا کہ** میں اگست کے میلنے میں محصور پنچوں گا۔ میں امین آباد کے برنس ہومل مستفهرگدا-احراز دبال مجرس طف است مجھ لو نورسی لے گئے - نتے اد سوں اوراسکا لرول سے ملاقاتیں کروائیں۔ یُرانے دوستوں اوراد یہوں سے میں ملنے گاتو وہ میرے ساتھ رہے فرض انہوں نے بڑی خدمت کی۔اُن کے ساتھ محصور میں میراوقت ست ایصا گذرا۔ اک دن مبح کوائے۔ اور کئی ہزار رویے مجھے دیتے۔ مجھے رویے ك ضرورت سيس تقى يميونكه بي دېلى بوتا بوالكفنتر بينجا تصاادر ڈاكٹر نورشيداً حمد فارق صدرشدبرع بى دېلى يونيورسى سےجورقم مين فى قى دەمىرس اخراجات سفر کے لئے کا فی تھی۔ میں نے احراز کومنے کیا اور کہا کہ مجھے ضرورت منیں سے لیکن وہنیں بانے ضدکر کے یدر تم مجھے دی اور میں نے اس وعد ہے کے ساتھ یہ رقم لے لی کجب وہ لا بور آئیں گے۔ توير زم مجه سيليس ك\_اس زم في محص الكنويس البير بناديا- فلاجاني كياكيا كي ين نے خريدا - دوتين ميينے بعدجب ده لا بورائے تومي نے زبردستی بردتمانیس وایس کی- وایس منیس ایت تھے - کمنے ملے- مجطابھی ضرورت سنیں ہے۔جب ضرورت ہوگی کے لول کا سکن میں نے کما کہ ضرورت نمیں بے تو بنک میں جمع کھنے - کام آیئ سے فیر بڑی شکل سے

تیاد ہوئے اور میری بات انی ۔!

احراز بڑے ہی جہذب اور شاکستدانسان تھے۔ میں نے اسلی کبھی

ادنی آواز میں باتیں کرتے ہوتے شیں دیجھا۔ وہ ہمیشہ دھیمے لبجے میں

بات کرتے تھے۔ اپنے سے بڑوں کی عزت کرتے تھے۔ اساتذہ کا احترام

ان کا ایمان تھا۔ بیض احباب سے اُن کی ہے کلفی ضرور تھی کئین وہ ان سے

بھی لئے دیتے رہتے تھے۔مذاق کرنا مفحک اُڑا نا اور بھیتی کسنا اسینسیں

آیا تھا۔ وہ توشائشگی کا ایک مجمعہ تھے۔اس شائشگی اور تہذیب نے ان کے لیے میں بڑی شیری پیدا کر دی تھی۔ مصر محصر کر بابیس کرتے تھے۔ اُن کی ان با تول میں بڑی لطافت اور نفاست ہوتی تھی۔ لکھنوی تہذیب کی لطافت اور نفاست نے ان کی شخصیت میں رس گھول دیا تھا۔ بابیس کرتے توان سے منہ سے بھول تھیٹر تیے تھے۔

اُن کے طالب علم اسی گئے توان کے دلوانے تھے۔ شوق سے ان کے طالب علم اسی گئے توان کے دلوانے تھے۔ شوق سے ان کے پچر سُنتے تھے اورائ کی باتوں سے مستفیدا ورلطف اندوز ہوئے تھے۔ اسلامیہ کالج سے بی اے باس کر کے خاصی تعداد میں طالب علم اور شیا گائی آئی تھے۔ ان میں سے بشتر احمرا ذک شاگر ہوتے تھے۔ اوران کی شائشگی شفقت اور مجت کے گئ گائے تھے۔ یہ شائشگی شفقت اور مجت اُنہیں ماحول اور معاشرے سے ملی تھی۔ اوراس میں میرے اوران کے اُساد گرائی برتوس ایرامتشام مسین صاحب کی عظیم شخصیت کا بڑا ہاتھ تھا۔

امتشام سین صاحب عیب وغریث حضیت کے مالک تھے۔ یس نے ان کی شخصیت کے مالک تھے۔ یس نے ان کی شخصیت کے مالک تھے۔ یس نے کھیب بیدا کی جو فرشتوں کی تصوصیات رکھتے تھے ۔ جو صرف خبر ہی خبر تھے۔ محبت بھے یہ شاگر د زندگی کے محتف شعبوں میں گئے اور انہوں نے مرحگہ انسانیت شرافت اور محبت کا ماحول بیدا کیا جو لوگ کا لجوں اور لین مرسین سی سی سی سی سی سی میں ایسے شاگر دبیدا کئے جوانسانیت محبت نبی اور انہوں شرافت کو دور دور دور لیے تھے۔

ترافت کو دور دور دور لیے تھے۔

احرا زمیمان میں سے ایب تھے۔ امنوں نے می اپنے اوارے اسلامیہ کالج سول اکٹرالہودیں اِن معوں و فروزاں رکھا اورا لیے طالب علم

تیاد کر کے لکا سے جونیکی اور شرافت کے بیکر متھے۔ یدایک اشاد کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے اور احراز اپنی زندگی میں اس دولت سے الله مال ب<u>روستے</u>۔

اوريه سب احتشام صاحب كافيض تفا-

يدسى احتشام صاحب كافيض تفاكه احرا زن الحضف يرصف كواينا اورها بجصونا بنایا اور زندگی بصرخا موشی کے ساتھ اردوادب کے مختلف بہلوؤں پر تحقیقی اور تنقیدی کام کرتے دہے۔انہوں نے کلاسکی اوب سے بھی لیے لى اورجديدا دب كامهى بلرى با قاعد كى يسيرمطالعدكيا-سرشارتوان كى تحقيق كاخاص موضوع تقاءا درجب ان كالحقبتي مقاله شائع بوكا توسرشارك مطالعيمين الم اضافه مجها جائے كا-اس سے علاوہ فورط وليم كالج بر بھی انہوں نے کام کیا۔ انحوان الصفا کو مرتب کیا اور اس پرمقدم اٹھا۔ اودھ اور خصوصاً واجدعلى شاه كي على ادبى ماحول برمقالات ليحف - اخترشا بنشارى پر تحقیقی کام کیا اور جدیداردوادب کے مختلف سلوؤں پر سب سے مقالات الحصيمين سے مشتر مختلف علمي ادبي رسائل ميں شائع بو ميكے ہيں - يہ مفالات یک جا بوکر کتابی صورت میں سامنے آئیں گے توان کی ایمست کا

ميح اندازه يرهن واليكوبوكا-احرازاً بنی زندگیمیں ایسا مذکر سکے۔ وہ اس معاطمے میں کچھ ہے نیاز

سے آدی تنفے۔ ان کے عزیز وں اور دوستوں کو اس کام کی طرف توجہ کرنی یمائے۔ان کوخراج تحسین مبش کرنے اوران کی روح کوخوش کرنے کااس

سے بہنر کوئی اور طراقیہ شیس ہوسکتا۔ احرا زالحسن كواد**ب كيے مختلف بيلو ؤں سے توخير دلچيسي تھی ہی ،ليک**ن

وہ ادیوں سے معی گہری دلجیبی لتے مقعے-بڑے ممان نواز واقع موت نفى - اديوں كواينے ہاں جمع كرتے، دعوتيں كرتے محفليں سجاتے - احصا يھے

کوانے کھلاتے۔ان کی بھمیموندانصاری بھی اس میں برابر کی شریک ہوتیں۔
انتقال سے چند اہ قبل تواننوں نے کئی دعوتیں کیس اورلا ہور کے بیشتراد بیول کوجمع کیامشہورافسانڈ لگار دام تعل کے اعزاز میں جودعوت اننوں نے کی اس میں نوتقر بیا پیاس ادیب ضرور موجود تھے۔اپھاضاصہ ہنگامہ تھا۔ میں تواس دن دراجلدی معذرت کرکے والیں آگیا۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ کھانے کے بعد دیر تک شعروادب کی یہ محفل جاری رہی،ا دراحراز اس محفل

اس کے بیدان سے ماقات نرہو کی۔ انتقال سے چندروز قبل دہ اور ٹیل کالج میں آئے میں سسر کا امتحال سے رہا تھا۔ ان کے ایک پرانے شاگر دنے مجھے یہ اطلاع دی کہ ڈاکٹراحرا دائے میں، نیچے میٹھے میں، مانا چاہتے ہیں۔

. میں نے اس طالب علم سے یہ بینچام بھجو آیا کہ اوپر اسجا بیس - استحان ہوتا رہے گا۔ یہیں با ہرنکا کر ہاتس کریں گئے۔

میں ان کا انتظار کر تارہا لیکن وہ او بر شہیں آتے دو سرے اسا تذہ سے باتیں کر کیے جلے گئے۔ مجھے امتحان کے کام میں دبر ہو گئی اوران سے ملافات

نہ ہوسکی۔ دراصل وہ اس دن آخری بار طنے کے لئے آئے بھے یسکن صرف اس خیال سے طنے کے لئے او پرشیں آئے کہ امتحان ہور ہاہے۔ مجھے الجھن اور طالب علموں کو پرانیانی ہوگی۔ان ہاتوں کا وہ بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ

ان کا مزاج تھا۔ دو بین میں ہوئی۔ ان ہا ہوں اوہ ست حیال رکھتے تھے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ دو بین دن کے بعد جس کے وقت میں دفتر میں بیٹیما تھا کہ فون کی گھنٹی بجی میں نے فون اٹھا یا کسی نے یہ وحشت انز خبرسائی کہ احراز کا انتقال ہوگیا۔

میرے بیروں ملے سے زمین لکل گئی۔ یقین نیس آیا۔ خیال ہواکہ کسی نے ترارت سے بخردی ہے۔ لڑکول کواسلامید کالج دوڑایا۔ چندمنٹ کے بعدوہ

ده واپس آئے جری تصدیق ہوگئ میں سیدهاان کے گھر مینیا۔ایک ہمرام بچا ہوا تھا۔ بر داشت مکرسکا۔ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ لوگ ال کے میتال مانے اور دنیاسے رخصت ہونے کی تفییل سنا رہے تھے۔ کوئی عزیروں سے ان کے برتا وُکے واقعات بیان کررہا تھا۔ میں چپ چاپ سنتا رہا اور میرا دل آلنو بہنا مارہ۔

رہا اور آج بھی کرا حراز کو جھڑ ہے ہوئے کی سال گذر یکے ہیں ، میراول
ادر آج بھی کراحراز کو بھڑ ہے ہوئے کی سال گذر یکے ہیں ، میراول
انسو بہارہا ہے ۔ اور میں یہ سوح رہا ہوں کہ ایک اچھا شاگرد ، ایک اعلے
درجے کا انسان ایک بلند مرتبر اشاد ، ایک بہذب، شائشہ اور مخلص دوست،
ایک اعلے ائے کا ادیب ، محقق اور نقاد عین جوانی کے عالم میں اس طرح
جیب جیا نے ہم سے کیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت ہوگیا جب بھی
احراز کا خیال آ آہے تو تھوڑ ہے سے تعرف کے ساتھ غالب کا یہ تعرمیری
زبان بر آجا آہے۔

ہاں اسے فلک پیرجواں تھا ابھی احراد کیا تیرا گڑا جو نہ مرتا کوئی دن اور

# حكيم حا فظ جليل احمَّد

کیم حافظ جلیل احمد لا ہور کے نامور طبیب تھے۔ وہ خاصے عرصے کہ لاہور طبیع کا فی جائے ہوں کے برنسپل رہے۔ وہ باقاعد گی سے مطب بھی کرتے نظے، فیلمنگ وہ وگا جرائ کا مطب مرجع خلائق بھا۔ ہر طبیقے کے لوگ، امرار دوّ سا اور عوام الناس اُن کی طبی بھیرت سے استفادہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰے نے اُن کے باتھ میں ایسی شفا دی تھی کہ برخض اُن کے معمولی ننون سے صحت یا ب ہوجا تا تھا۔ وہ قدیم روایات کے علم بروار اور اسلامیان یاکتان و ہندگی بلنداخلاقی اقدار کا ایک نمایت ہی دکش و دِل آویز نمونہ نتھے، اور اُن کو دیچھ کر دہلی اور لیکنوک حاذی اطبار کی یاد تا زہ ہو جاتی تھی ۔

آج سے تقریباً چائیس سال قبل اُن سے میری الا قات ہوئی تقی میں اُن دوارد تھا۔ قبل اُن کے اُن کھی میں اُن دونوں لا ہواری اور قبل اُن کے دونوں لا ہواری اُن کے دونوں لا ہواری اُن کے جو دورکر کے اس شہر نگاراں میں داخول ہوا تھا۔ میری طبیعت اُس زمانے میں خراب رہتی تھے۔ اس کئے یو اُن علاج کی عظمت و برتری کا قائل تھا۔ چنا پنے میزیال آیا کہلا ہور میں کی طبیب سے مشورہ کرنا چاہیئے۔

میں نے ایک دن اس مسلم میں اپنے پُرانے دوست حکیم رشیدا حمد ندوی صاحب سے شورہ کیا۔ انہوں نے یہ دائے دی کہ مجھے کیم حافظ ملیل احمد صاحب پرنسیل طبیبه کالج کو نبض دکھانی چاہیئے۔ وہ اعلامیات کے طبیب ہیں اُن کاعلم بہت وسعب، اوران کے ہاتھ میں البار تعالے نے شفایجی دی ہے۔ بیڑھنے منصفے والوں اوراستا دوں کی عزت بھی کرتے ہیں اورائن کا خاص طور بیزحیال رکھتے ہیں۔ کی ملبل احمدُ صاحب رث ید صاحب کے دوست تھے۔ چنا بخر وہ مجھے اک دن ملیم صاحب کے یاس سے گئے فلیمنگ روڈ کی ایک برانی عمارت کے سنگ وناریک زینے میں سے گذر کر ہم لوگ اس عمارت کی دوسری منزل میں مینجے تودى كاكداكك كرمي ي كليم احب تخت بركًا وُ بكي سع ميك لكاست بيھے بس مرتفيوں کائمیں ہے، اور حکیم صاحب شایت خندہ بیشانی کے ساتھ مرتضوں کو دیکھنے میں مصروف ہیں۔ ہم لوگ مطب میں داخل ہوئے قومکیم صاحب نے اپنی روایتی خندہ بیشانی سے ہم لوگوں کوخوش آ مدید کہا ۔ اپنی جگد سے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ بیلے ہمیں اپنے إس بنمايا ، بصرخود بيشه والماسى ديريك حال احوال بوجهة رسي عكيم رت واحمد تهاحب نے میراتدارف کرایا اور کها کر عبادت صاحب میرسے مزیز دوست میں . صال ہی میں دلی سے لا مور آئے ہیں -اور نیٹل کالج میں اُردور مان وادب سرائتاد يس، تكف برصف والع آدمي من اديب اورنقادين الني كئي كنابس شائع مویکی ہیں۔ میں انہیں ست عزیزر کھتا ہوں۔ إن کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے۔ مویکی ہیں۔ میں انہیں ست عزیزر کھتا ہوں۔ إن کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے۔ دِی کے فیادات میں اسموں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بڑے ہی دل دوزمناظر دِی کے فیادات میں اسموں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بڑے ہی دل دوزمناظر دیجھے میں۔ اُن کی طبیعت براس کا اثرہے۔ میں بیس دکھانے سے انہیں آپ کے ياس لايا بول-يرسب كجوين كرمكيم صاحب ويالي سب كيه تفيك بوجلت كال والكل فكر

ن کیچئے میں نبض بھی دیکھ لول گا فیٹند بھی اٹھ دول گا"

مِس نے بد دیھ کرکہ ہم لوگ مُخل ہوئے جو مریض باتی ہیں، آپ پیلے انہیں دیج لیجئے۔ مرتبی آج ایک مرتفی کی حیثیت سے آب کے مطب میں حاضر ہوا ہوں۔سب سے اخریس جب میری باری آئے گی تو منض دکھاؤں گا" عكيم صاحب نے ميرى بات مان تولى كين كهاكة بي تومير سے دممان بس چندمنٹ میں مرمینوں کوفارغ کرے ذرااطینان سے آپ سے باتیں کروں گا۔ مركبه كرائهون نے آوازدی نفط ! كبيم صاحب كي آواز سُن كرنتھے ميال با ہرآئے۔ *حکیم صاحب نے اُن سے کہا ٹینھے می*ال اِ<sup>ہ</sup>ڈ اکٹر عبادت صاحب اور م رشیدصاحب آئے ہیں۔ بھاتے کے لئے کہددو۔ بماؤگ اندو کمرے ہی یس کر کلیم صاحب کے چھوٹے بیٹے نتھے میاں اندر گئے ، اور تھوڑی دىرمس آكركها چاتے لگادى كئى سے-میں نے کہا آپ نے چائے سے لئے زحت کی بیں تو آج کل چائے نہیں يتنا اور يهراج نوس مريض كي حيثيت سے حاضر بوا بول أ-حكيم صاحب كينے لگے كوئى بات نيس - چلتے تو محفل گرم كرنے اور مل بھے كابهاندب، ويسة آب جائے ضرور باكھئے آب كو إلكل نفسان منيس كرك گى ـ ايك پيالى بينيے سے كوئى نقصان نئيس ہو كا طبّى اعتبار سے ديجها جائے نويعض حالات مين مفيدے - يد بات مي ايك طبيب كي حيثت سے كهدرا بول" اُن کی بیرہا تیں محبت سے رس میں ایسی ڈو بی ہو ئی تنفیں کہ میں ان سے نُسٹ اندوز ہونے لگا۔ دل میں بنواہش بیدار ہوئی کدا بیے خوش گوار احول میں بائے

ضرورمینی چاہئے مکم صاحب کاالسا مجت والاانسان اگر زمر بھی پلائے تو وہ امرت ہے۔ محموری درس حکیم صاحب مرضوں سے فارغ ہو گئے۔اس عرصے میں

نفے میاں نے چائے دوسرے کمرے میں رکھوادی۔انہوں نے آگر باطلاع دی
توصیم صاحب، کم لوگوں کو برابر کے کمرے میں سے گئے۔ وہاں ہم نے چائے
بی،اوران کے ساتھ چندایے کھے گذار ہے جو روح کو بالیدہ کردیتے ہیں۔
اس کے بعد حکیم صاحب نے میری نبض دیجی ۔حال پو بھا، تسخد لکھا،اور
ایٹ عطار خریجا کو بُلاکر کہا کہ نسخے باندھ کرسیس سینجا دو۔ تفور کی دیر میں دواؤں
کی نیز باں آگئیں حکیم صاحب نے ان کی ترکیب استعمال بنائی۔اس سے بعد بم
نے اُن سے اجازت لی۔ وہ ہمیں با ہر درواز ہے کہ رخصت کر سے سے سے لئے
آئے اور یہ کہ کر ہمیں رخصت کیا گہ آپ سے مل کر نوشی ہوئی۔انشا مالندا مندہ
بھی کمان فات ہوتی رہے گئ۔

اور میں داستے میں یہ سوچتار ہاکہ یہ کیسے مکیم صاحب ہیں کہ سرلفین کاعلاج بھی کرتے ہیں، اصرار کر کے چائے بھی بلاتے ہیں، اور خوص و مجت سے بھری ہوئی بائیں بھی کرتے ہیں، اور جب وہ واپس جائے دیگئاہے تو دروا زے کے اُس کو وضعت کرنے کے لئے بھی آتے ہیں۔

کیم طیل اج دصاحب اضلاص کا پیگر تھے، افلاق کا مجسمہ تھے۔ اُن کے اس طزر عمل میں لگف نام کو منیں نفلہ وہ ہرایک سے نمایت ضندہ بیشانی سے طِئے تھے، اور تکھنے بڑھنے والوں کے توشیدائی تھے۔ دوستوں کے ساتھ مل کہ تو وہ بے انتہا خوشی کا اظہار کرنے تھے ۔ پول محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اُن کے سامنے بچھے جارہے ہیں، اور اُن کی کلی کھی جا رہی ہے۔ میری اُن سے بے شمار کلا قانیں ہوئیں، تبھی مطب ہیں، تو کبھی گھر بربائین اُن کے اس رقبے میں کبھی کوئی فرق منبس دیجا۔ وہ کبھی نا داخس نہیں ہونے تھے۔ اُنہیں کبھی کھ منہیں آتا تھا۔ ایک لطبیف سی شمر ابٹ ہروقت ان کے چہرے برکھیلتی رہتی تھی۔ مرتفیوں سے ساتھ بھی وہ تعندہ میشانی سے بیش آتے تھے بیض مرتفی بعض اوقات بڑی ہے تیکی باتیں کرتے ہیں عجیب عجیب باتیں پوچھتے ہیں۔ اِن بسے کا

بانوں برمعالج کوخصہ بھی آجا آہے کیجی کوئی الیبی بات ہو بھی جاتی تھی تو وہ مریض کو کچھ زیادہ بی خندہ بیشانی سے بچھاتے ہتھے۔ بگڑٹا اور ٹاراض ہو ناتوان کے مزاج ہی میں منیس تھا۔

مزاج ہی ہیں ہیں ہیں۔

حکیم صاحب کو ادب و تحرکا جیسکا تھا۔ اپنی کئی صحبتوں میں وہ ادب کے

مسائل پر بحث بھی کرتے تے بعض لوگوں سے اختلاف کی نوبت بھی آباتی تھی

دیکن ملیم صاحب اختلاف کی بات بھی کچواس طرح کرتے تھے کہ وہ ننہد و ذکر

میں ڈوبی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ضاحر تواضع میں وہ اپنا نانی نمیں رکھتے تھے۔

خوش ملتی میں اُن کا جواب نمیں تھا۔ کوئی شخص اُن کے پاس آئے تو نا ممکن بھی

کوہ اُ ٹھرکراس کا استقبال ناکریں ، اور وہ جب رخصت ہونے لگے آواس کے

باہرددوازے تک اس کورخصت کرنے کے لئے نہ آئیں۔ انہوں نے کھی کی باہرددوازے تھے میں اگر آن کا نگر نظر آبا تا تھا، نیکن ملیم صاحب بیلے ہی

صالم کے لئے ہا تھا تھا تے تھے۔ مجھے تو ہی شہ یہ حسرت ، ی دہی کہیں انہیں سلام کے لئے ہا تھا تھا وی ۔

میں اور الطبیب حادق سے دینی سائل، فلسف، اخلاق، ماب یونانی کے بہت بڑے ماہرا ورطبیب حادق سے بیت بڑے ماہرا ورطبیب حادق سے دینی مسائل، فلسف، اخلاق، مابعدالطبیعات، نفیت اور منطق بررائ کی فقتگو سُنے سے سے تعلق رصتی تھی کہی کوئی علمی سئل ذیز خت آجا تا تھا تو میکی صاحب اس کے مختلف پیملوؤں پر کچھا سطرح روشنی ڈلتے شے کہ سب کچھ آئینہ ہو کرسامنے آجا تا تھا۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کے ذریعے کسب یعلوم حاصل کئے شے، اس لئے اُن کے سوینے کا انداز اور خور کرنے کا طربی کا رقد بم ضرور تھالیکن وہ نگ نظر شہیں تھے۔ جدید سائن کی کوشش کرنے کی کوشش کرنے سے مائنیں کرنے سائنس کی نئی سے نگ کھیتھا ت کہ سے انہوں نے دیجیبی کا ظمار کے دیجیبی تھی۔ سائنس کی نئی سے نگ کھیتھا ت کہ سے انہوں نے دیجیبی کا ظمار

تصریے میں ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ علیم طلیل احد صاحب پاکسان میں ملم طب
کے سب سے بڑے ماہر میں "اگرچہ یہ ایک حقیقت تھی، اور میں نے بہت
سوئ بھی کر یہ فقرہ انکھا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب علیم صاحب سے میری
ملاقات ہوئی تو اُنہوں نے اپنے مخصوص فرم لیجے میں فرطا کہ "یہ فقرہ انکھ کرآپ
نے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان میں تواس وقت بھی علم طب
کے بڑے میر کے ماہر موجود ہیں۔ اُن کے ساسنے میری کیا چند ہے میں
تواسی کے سلطل کمت ہول ۔

یکن میں نے کہائیکم صاحب قبلہ ایمیں نے بدفقرہ ست سوئ مجھ کر لکھا ہے۔ مجھے اپنی رائے برقائم رہنے کاحق ہے، اور میں اپنی اس رائےکو مدینے سمے لئے تبار مہیں ہوں۔

میم صاحب میری به بات کن کرخاموش رہے۔اُن کے مزاج میں عاجزی اورانکساری بہت تھی۔ وہ ہمیشا بنے آپ کو ایک عالم سے زیادہ ایک طالبطم سمجھتے ہتھے۔ میں وجہ ہے کہ اپنی تعریف سے گھراتے تھے ادر بہی اُن کی علمت کی نشانی تھی۔

بہرحال نذکرہ مبلیل برمیرا پر تبصرہ حکیم صاحب بغیر ترمیم کے چھپوانے کے لئے تیا دموطئتے، اور میرے اصرار پر انہول نے اپنی اس کا ب سے آخر میں اِس کوشا مل بھی کردیا۔ مجیمے اُن سے اس فیصلے سے خوشی ہوئی۔

علم طب میں حکیم صاحب کو جوبھیرت صاصل تھی ،اُس کا اعتراف بیرون پاکستان، خاص طور پر مہندوشان سے بڑے بڑے طبیب بھی کرتے ہے۔ حکیم صاحب کی حیات میں میرے جانبے والے ایک صاحب لا ہورسے بھنو گئے ، وہاں انہیں کچھ لکلیف ہوگئی۔انہوں نے بھنؤ کے ایک ست بڑے صادق طبیب جگیم عبد للمعید صاحب کو دکھا یا۔اُن سے علاج سے وہ تکلیف ڈور بوگئی ۔جب وہ کھنوسے لاہور واپس آئے لگے تو بھر حکیم معید صاحب ک

کیا۔ آئن سٹائین کے نظریۃ اضافیت اور جوہری توانا فی کے موضوعات برمیے
سا منے اُسٹوں نے ایسی گفتگو کی جس کوشن کرمیں چران رہ گیا۔ نئے سائنسی
موضوعات بروہ اس دور کے شمہور سائنس دانوں اور طب کے ماہروں
سے خطوکتا بت بھی کرتے تھے۔ عربی اور فارسی پر تو اُسٹیں عبور حاصل تھا
دیکن انگر بزی بھی خوب جانتے تھے۔ ان ٹیمنوں ذبانوں میں مختلف علوم کے
مطا سے کا سلسلہ انہوں نے آخری عمریک جاری رکھا۔

مطالعے کا مسلدا ہوں سے اسری سرات بالی دی رہے۔

اور علم طب میں تو وہ ڈوب ہوتے تنفے۔اس علم میں اُن کا مطالع بہت
وسیع تھا علم طب سے بڑے بڑے ماہروں کی تحربریں انہیں از برتھیں اِنہوں
نے اِن کی نضا نیف کا مطالعہ بڑی محنت سے کیا تھا۔اس کا تبوت اُن کی کہا،
سنزکرہ ، جلیل ہے۔اس کتاب میں اُنہوں نے علم طب کے نظریا ، تمام ماہری
سے اقوال جمع سے میں اوراُن برمحا کم بھی کیا ہے۔اس کتاب سے اُن سے علم اور
بھیرت دونوں کی وضاحت ہوتی ہیے۔لین اس سے با وجود انہیں اپنے
ماہرطب ہوئے کا احساس نہیں تھا، اورینی اُن کی بڑائی کی دیبل ہے۔

ہ ہرطب ہوئے کا احساس منیں بھا، اور میں آن کی بڑا کی دیں ہے۔ '' ذرکرہ جلیل جب شائع ہوئی تو اُنہوں نے ازراہ لوازشش بٹری مجت سے اس کا ایک نسنے مجھے بھی عنایت فرمایا۔

ر ن دابت حدید بی سازید بیرکا بنام طب کی ایمی خاصی انسائیکلوییڈیا تھی۔ کمیونکہ اس میں کیم صاب نے بقراط ، جالینوس ، طبری ، را دی جسن بن افرح ، مجوسی ، شیخ الرئیس ، ابن بهل ، سمر قندی ، گلا نفیس ، انطاکی ، سویدی ، ابوسعید منعر بی اور اب سے علاوہ تمام

مرفدی، ملا عیسی، انطاق، ریدی میر سید را در علم طب کے لیے اکا براطبائے متقدمین کے خیالات، اُن کے مجربات ، اور علم طب کے لیے میں بیش کئے ہوئے اُن کے دموزونکات کو یک جاکر دیا تھا۔ اور اس سے بدقیقت واضح ہوتی تھی کہ کیمی مصاحب اُن کا طب برگبری نظرر تھتے ہیں۔
عمرطب برائ کی اس کتاب کا بس نے بڑے شوق سے مطابعہ کیا، اور

اینے انزات ایک تبصرے کی صورت میں الھ کرھکیم صاحب کو بھیج دیئے۔اس

تصریے میں ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ علیم طیل احد صاحب پاکسان میں علم طب
کے سب سے بٹرے ماہر ہیں "اگرچہ یہ ایک حقیقت تھی ،اور میں نے بہت
سوج تھے کمرید فقرہ لکھا تھا۔ لیکن چندروز کے بعد جب علیم صاحب سے میری
ملاقات ہوئی تو انٹول نے اپنے مخصوص نرم لیجے میں فروایا کہ "یہ فقرہ لاکھ کرآپ
نے مجھے بڑی آز مائٹ میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان میں تو اس وقت بھی علم طب
کے بٹرے بڑے سرے ماہر موجود ہیں۔ اُن کے ساسنے میری کیا چیشت ہے میں
تواجی تک طفل کمت ہوں "۔

یکن میں نے کہانکیم صاحب قبلہ! میں نے یہ نقرہ ست سوت ہم کر ایکن میں اپنی اس دائے ہو کہ ایک میں اپنی اس دائے کو ایک میں اپنی اس دائے کو ایک میں کہتے ہے۔ اور میں اپنی اس دائے کو ایک میں کہتے ہے۔ اور میں اپنی اس دائے کو ایک میں کہتے ہے۔ اور میں اپنی اس دائے کو ایک میں کہتے ہے۔ اور میں ایک کہتے ہے۔ اور میں ایک میں کہتے ہے۔ اور میں ایک کہتے ہے۔ اور میں ک

حکیم صاحب میری یہ بات سُن کرنا موٹس ہے۔اُن کے مزاج میں عاجزی اورانکساری بہت تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک عالم سے زیادہ ایک طابطم سمجھتے ہتھے۔ سمی وجہ ہے کہ اپنی تعرفینہ سے گھراتے تھے اور ہمی اُن کی عظمت کی نشا فی تھی۔

بمرحال نذکرہ مبلیل پرمیرا پر تبصرہ حکیم صاحب بغیر ترمیم کے جھیوانے کے لئے تیا د ہو گئے، اور میرسے اصرار پر انہوں نے اپنی اس کٹاب سے آخر میں اِس کوشا مل بھی کردیا - مجھے اُن کہنے اس فیصلے سے خوشی ہوئی -

علم طب میں حکیم صاحب کو جوبھیرت صاصل تھی ،اُس کا اعتراف بیرون یاکشان، فاص طور بر مبندوشان کے بڑے بڑے طبیب بھی کرتے ہے۔ حکیم صاحب کی حیات میں میرے جانبے والے ایک صاحب لا ہورسے بھنو گئے ، وہاں انہیں کچھ لکلیف ہوگئی۔انہوں نے لاکھنؤ کے ایک ست بڑے صافی طبیب حکیم عبد المعید صاحب کو دکھا یا۔اُن کے علاج سے وہ تکلیف ڈور ہوگئی ۔جب وہ لکھنوسے لا ہور واپس آنے لگے تو بھر حکیم معید صاحب ک

ضدمت میں صاضر ہوتے اور کہا کہ میں اب واپس لا ہور جارہا ہوں۔ وہاں اگر بھر خدانخواسند کیلیف ہو جائے تو کیا کروں ؟ حکم عبد المعبد صاحب نے فرما اوران ایک بہت مڑسے طعب سے حکم

ميم عبد المعيد صاحب في خرمايا وبال ايك بهت برسط مبيب مكيم حافظ عبيل المحد صاحب بيل- أن سيم شوره يجية - انشار الله ال كعملاج

سے تمام مکیفیں رقع بوجائیں گئ" - انجر حیدان آگا حکیمہ استعمالاً درکانالہ جمال اندکی آروم کلیفید

چنابنجه وه لا بورآ کر حکیم صاحب طراُن کاعلاج کیا ،اوراُن کی تمام کلیفیس زُور بوگئیں۔ میں حکیم عبدالمعبد صاحب کواک زمانے سے صانباً تھا۔ وہ مہت بڑے

یں حکیم عبدالمعید صاحب کو ایک زمانے سے جاتا تھا۔ وہ بہت بڑے طبیب تھے کسی کی تعربھیٹ شکل ہی سے کرتے تھے لیکن حکیم طبیل صاحب بران کو بھر وسہ تھا۔ اسی لینے انہوں نے اُن کی تعربی کی اورانی جگر معالج کی چینیت برین دیتے نہ میں اور کی سے ایک سے ایک میں مند دیگر

سے اُن کا ام تجویز کیا۔اورانُ کے اعتماد کو تصیب نہیں گئی۔ الٹر تغالبے نے حکیم علیل احمد صاحب کے ہاتھ میں شغامجی مہت دی تھی۔ معرب اگری وہ کا سے تناقب میں میاد ناکہ اس سر استوال سے ثانا میں واقعہ تھ

معمولی سائسخد لکھ دیتے تھے ، اور مرکض کو اس سے اُستعمال سے شغا ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بلا کے ذیبین انسان تھے ، اور فوراً مرض کی تنہۃ کہ یہ تی جواتے ہو ا

تھے۔اس کئے نشخیص میں انہیں کوئی دشواری بیش سبیں آئی تھی معمولی سالٹنے لکھ دیتے تھے صب سے استعمال سے مریض کوفائدہ ربوجا استعاء

اُردو کے شہوزادیب گرحس سکری صاحب برتوم میرے عزیز دوست شخے۔ائیگلوعر کب کالج دہلی میں انگریزی کے اُسٹا دادرمبرے دفیق کا دیتھے ہمسیم ہند سے بعد پاکسٹان آئے تو اسلامیہ کالج کراچی میں انگریزی کے برونیسر ہوگئے۔ کراچی میں انہیں معدے کی شکایت رہتی تھی۔ غالباً وہاں کی آب و ہوا کا اِثر

تماً ۔ ذاکروں کا علاج کرتے رہنے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ موتم گرما کی تعطیلات میں وہ لا ہوراً جاتے تھے ،ایک دن انہوں نے مجھسے اپنی علالت کا ذکر کیا تو میں نے کہا آب میرے ساتھ حکیم حلیل المدّوسا حب سے پاس چلتے۔

دہ آپ کی نبض دیکھ کرمعمولی سائسخہ اٹھ دیں گئے۔ آپ کی تسکیف دُور ہو جاتے گئے۔

بسل کی ہوا۔ میں انہیں کیم صاحب کے پاس سے کیا۔ اُنہوں نے اُن کا صال سُن کر معمولی سانسٹے انکے دیا۔ چند روز کے استعمال کے بعد عسکری صاحب ملے تو اُنہوں نے کہا تحیادت صاحب اِحکیم صاحب کے اس کننے نے تو جھے پرجادہ کا اُنرکیاہے۔ میری تمام تکلیفیں دور ہوگئی ہیں، اور میں پوری طرح صحت منذ ہوں "۔

پروفیسرسید و قارعظیم صاحب بھی ہمیشہ کیم صاحب ہی کا علاج کرتے
سخے ، اوران سے علاج سے اسنیں ہمیشہ فائدہ ہوتا سفا علیم حبیب اشحرد ہوی
اگرچہ خود اعلا درجے سے طبیب سخے لیکن جب بھی کوئی تکیف ہوتی تفی نوعلاج
کے بئے علیم طبیل احمدصا حب سے پاس جانے ہتے ، اوران سے نشخے سے ستعمال
سے اُنہیں فائدہ ہوتا تفا جگرصا حب اُس زمانے ہیں اکثر ہندوستان سے لاہور
سے اُنہیں فائدہ ہوتا تفا جگرصا حب اُس زمانے ہیں اگر ہندوستان سے لاہور
ہری مجست سے کرتے ہتے ، اوران سے علاج سے جگرصا حب کی صحت ٹھیک
ہوجاتی تفی ، حکیم صاحب اُن سے سئے خاص طور پر دوائیں بھی تیار کرواتے تھے
اورجب وہ ہندوستان وابس جاتے ہتے توان دواؤں کو اپنے ساتھ لے جاتے
اورجب وہ ہندوستان وابس جاتے ہتے توان دواؤں کو اپنے ساتھ لے جاتے
کی نادیوں اورشاع وں کے علاج ہروہ خصوصی طور پر توجہ کرتے تھے اوران

روزنا مرشرق کے ایڈیٹراورشہوری فی شاعراد مادیٹ کیں اسن کیم صاحب مرحوم کو بھی مکیم صاحب سے بڑی عقیدت تھی۔ وہ اکثر بیمار رہتے تھے۔ شایداس کی وجہ کام کی زیادتی اور کچھ حالات کی ناساز گاری تھی۔ ڈاکٹروں سے دل مردات تہ ہوکروہ ہمیشہ حکیم حلیل صاحب کا علاج کرتے تھے، اوران کے علاج

سے مکین صاحب کی طبیعت تھیک ہوجاتی تھی۔ مکین صاحب بڑے ذہین اور بڑھے تھے آدمی تھے۔ اسی سے مکیم صاحب کے دل میں اُن کی بڑی عرّت تھی۔ وہ اُن کا خاص طور برخیال رکھتے تھے، اور اُن کا علاج بڑی محبت سے کرنے تھے۔

رسے ہے۔
ادب وشعر سے علیم صاحب کو گھری دلیسی تھی اور وہ ادیوں اور شاعوں کے پرستار تھے۔ ادب کا چسکا تھا کسی نرمانے ہیں شعر بھی کہتے تھے بشاع کے پرستار تھے۔ ادب کا چسکا تھا کسی نرمانے ہیں شعر بھی کہتے تھے بشاع کسی پڑھتے تھے۔ اُن دنوں کی بات سے جب اُن کا تیام تھنڈ اور دلی میں تن بڑھ گئی تھیں کہ امنیں اس کام کے لئے وقت کم مبتا تھا۔ پھر تھی احب سے اصرار پر اپنے شعر سنا دیتے تھے ، اور مشاع وں اور ادبی حفلوں میں بھی شرک ہوجاتے تھے۔ فود اپنے مکان پر بھی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ اور اُن کا بسترین وقت وہ ہوتا تھا جواد بوں اور شاع وں کے سائے گذرتا تھا۔ اُن کا ڈوتی ادب نمایت ستھرا اور تھا ہوا ہوا سفر فہی اور ادبی مسائل کو تھے میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ادبی معاملات پرا ظہار ضیال کرتے ہوئے وہ ایسے ایسے ایک تھے۔ ادبی معاملات پرا ظہار ضیال کرتے ہوئے وہ ایسے ایسے ایسے اُن تھی۔ ادبیہ وہ بیدا کرتے ہوئے در ایسے ایسے اُن تھی۔

خوض کیم ملیل اجگرصاحب بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ اُن میں کوئی خابی شیس تھی۔ ایک ایسا انسان جس میں خوبیال ہی خوبیال ہوں اس دوبہ پُرا شوب میں بڑی شکل سے ماتا ہے۔ وہ ایک بہت اچھے انسان ایک بہت اچھے دوست، ایک بہت اچھے طبیب ایک بہت اچھے شوہر، اور ایک بہت اچھے باب تھے۔ اُن کی انسان دوستی، اُن کی وضع داری، اُن کی اخلاص مندی، اُن کی مجمد دی اُن کی شفقت اور مجت کے جوان گنت مناظر میں نے دیکھے ہیں، اُن کو کہمی مجملایا منیں جا سکتا۔

افسوس ہے کی میم جلیل احمد صاحب پینسٹھ سال کی عمری میں ہم سے چھڑ گئے، اور اپنے ساتھ اُن تمام خصوصیات کو بھی سے گئے جن سے وہ بہلے ہے اُن سے مات ہے گئے ۔ وہ ایک عظیم شمند ہی وطبی روایت کی علامت اور گئسن اضلاق کی ایک میں ودلا و مزتضور پر تنفے۔ افسوس ہے کہ یہ روایت بھی اُن سے ساتھ ہی اللہ کو یماری ہوگئی۔

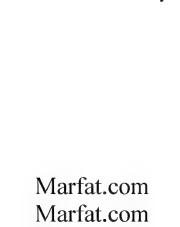

# افتخارعزبز

آج سے تقریباً نصف صدی قبل ایک انگریز مُصنّف بالبروک جبیس ایک انگریز مُصنّف بالبروک جبیس ایک انگریز مُصنّف بالبروک جبیس است است کا ایک فکرانگرز کتاب اریشداینر اور سایس است کا ایک فکرانگرز کتاب اریشداین اوراس بیس اس حقیقت کو واضح کیا تما که ایک فاری ، اورخصوصاً ا دب کا فاری به بست برا ان کا دی واضح کیا تما که ایک اور وق و شوق سے ادیب کو تخلیق کی طرف داخب کر تاہیے ، اورائس کے جذب وشوق ہی کی بدولت ادبی تخلیقات و جود میں آتی ہیں ۔ قاری نم ہو توادب کی تخلیق مکمن ہی نہیں۔

والے کا احساس جمال ، اس کی فیم و فراست ، اس کا دوق و شور ہی خلیق ادب کی مربون منت ہو تاہی ، لکھنے والا اس حقیقت کو کہمی بھی نظر انداز نمیں کرسکا۔

اس کو اپنی ادبی خلیق کے لئے ایسے ہی قاری کی تلاش ہوتی ہے ۔ ایسا قاری مربون منت بوتا ہے ، لکھنے والا اس حقیقت کو کہمی بھی نظر انداز نمیں کرسکا۔

طور برالیسے قاری کی لاش رہتی ہے جبیس کی یہ کتاب بڑی ہی اخیال انگر مربون سے جو بیر سے دوراس کو شنوری اور غیر تو ہے ۔ طور برالیسے قاری کا ان سے کرفی ہے ۔ طور برالیسے قاری کی ان برا بری بی اخیال انگر نے ۔ جو بیر سے دورائس کو نشاب برا کی میں کا برا بسی کرفی ہے ۔ دورائس کو نشاب کرفی ہے ۔ طور برالیسے قاری کی تاب کرفی ہے ۔

کیونکہ دہ اپنے ذوق دشور سے کھنے والے کی لین کوار سرتو کی تر اہے۔
افتی ریز بیرصاحب ادب کے ایک ایسے ہی قاری ہیں جب بھی اُن
کا خیال آ آہے قوالر وکھیسن کے اِن خیالات کی عمل صورت میرے سامنے
آجاتی ہے، اور ہیں اُن کی شخصیت ہیں ایسے ہی قاری کو دیکھتا ہوں جو خود
بیر صفے سے کام کوایک فن کا روپ دے دیتا ہے، اور جب ایس ادیب کو
ابنی اس فن کاری سے مُنا ترکر نے کی ہڑی صلاحیت ہوتی ہے۔
افتی ریز بین صاحب اِکٹ نی ہیں کی سیلا ہیں رہتے ہیں۔ وہ اُد دوشعر
وادب کے رسیا ہیں۔ سات سمند ریا مہیم کو کھی وہ اُد دوادب کی نئی سے
وادب کے رسیا ہیں۔ سات سمند ریا مہیم کی کی جوب شند ہے، اور وہ اپنے گھر میں
فرصت کے اوقات مطالعے ہیں گذارتے ہیں۔ اس لائبر ری ہیں وہ اپنے دوق
ادب کی کتا ہوں کی ہجی فاصی لا ہر رہی بنا کی ہیں۔ اس لائبر رہی ہیں وہ اپنے دوق

ریسی و فتریس آت اور اور بین میرے پاس دفتریس آت اور ان کے لئے میری چندئی شائع ہونے والی کنا ہیں طلب کیں۔ افتخارع پز میرے باس کی سے میری چندئی شائع ہونے والی کنا ہیں طلب کیں۔ افتخارع پز صاحب کا غائب تو تا اور کی ان ان میں ایسے بڑھنے والوں کی تلاش میں رہنا ہوں۔ اس لئے میں نے امنوں نے کئی کتا ہیں دیں، اور کہا کہ یم کتا ہیں افتخار صاحب کی ڈر ہیں ۔ امنوں نے ان کتا بول کی قیمت ادا کرنی چاری تو ہیں صاحب کی در ہیں ۔ امنوں نے ان کتا بول کی قیمت ادا کرنی چاری تو ہیں نے کہا ان کتا بول کی کو تیمت منیں ۔ مجھے ایک اچھا قاری مرا اللہ سے ان کتا اول کی قیمت سے ان کتا بول کی قیمت سے ہے۔

۔ کتابیں افتخارصاحب کو بینج کئیں توائنوں نے بڑی مجت سے مجھے خطائھا ، اورکتابوں کی تعریف کی جس سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے قبیلے کے

آ دی ہیں۔اُن کا ذوق ادب بہت اعلے بائے کلیے،اور بیکہ وہ ادب کا مطالع تنقیدی ذاویہ نظرسے کہتے ہیں۔

بیم حبید مینے کے بعدافتخار صاحب تود ٹورٹوسے لا ہورائے۔ بجھ سے ملے۔ بیلی ہی ملاقات ہیں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ شایت با قاعدہ انسان ہیں۔انسانی زندگی کی اعلے اوزار قع قدرول کے علم بردار ہیں۔اُن کے سینے ہیں ایک درد منددل ہے،اوروہ انسان دوست، مدنب، شائشاور مینے ہیں ایک درد منددل ہے،اوروہ انسان دوست، مدنب، شائشاور مین کرینے والے آدئی ہیں۔ادب کا چسکا ہے اوروہ اوب کے ایک دیئین اور باشعور قاری ہیں۔

وہ لا ہور ہی تو کی ایک میں نہ دہے۔ اس ڈمانے میں اُن سے کئی ملاقی میں میں۔ اُن سے کئی ملاقی اُن سے کئی ملاقی اور کی تابول کے ذکر سے میں ہوتی ہوں کے ذکر سے بیستے بریشان ہوتا ہوں۔ اینی تعریف سے مجھے سخت اُبھوں ہوتی ہے لیکن بریشے ہیں۔ بریشان ہوتا ہوں۔ اپنی تعریف سے مجھے سخت اُبھوں ہوتی ہے لیکن بریشے ہیں۔ بریشان ہوتا ہوں۔ اپنی تعریف سے مجھے سخت اُبھوں ہوتی ہے لیکن بریشے ہیں۔ بریشان ہوتا ہوں۔ اپنی تعریف سے مجھے سخت اُبھوں ہوتی ہے لیکن بریشے ہوتا ہوں۔ اپنی تعریف سے مجھے سخت اُبھوں ہوتی ہے لیکن بریشان ہوتا ہوں۔ اپنی تعریف سے مجھے سخت اُبھوں ہوتی ہے لیکن بریشان ہوتا ہوں۔ اپنی تعریف سے مجھے سخت اُبھوں کو تعریف سے مجھے سخت اُبھوں ہوتی ہے لیکن بریشان ہوتا ہوں۔ اپنی تعریف سے مجھے سخت اُبھوں کو تابھوں کو تابھوں کو تابھوں کو تابھوں کا ذکر کیا۔ میں بریشان ہوتا ہوں۔ اپنی تعریف سے مجھے سخت اُبھوں کو تابھوں کو تابھوں کو تابھوں کی تابھوں کو تابھوں کو تابھوں کو تابھوں کو تابھوں کو تابھوں کی تابھوں کو تابھوں کو تابھوں کو تابھوں کو تابھوں کو تابھوں کو تابھوں کی تابھوں کو تابھوں کی تابھوں کو تابھوں

افتخارصا حب نے اتن مجت و بصیرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کہ میری برشیانی اور کی ساتھ ان کا ذکر کیا کہ میری برشیانی اور کی ساتھ ان کا ذکر کیا کہ میری برشیانی اور کی باتیں اور کی باتیں کی باتیں کی باتیں کہ میں موجود ہیں میں امنیس شہا بیت شوق سے بڑھتا ہوں اور ہا رہار ہڑھتا ہوں - ان میں درد مندی ، دل سوزی اور انسانی جمدردی سے جوعنا صربیں ، اُن سے میں متنا تُر بوتا ہوں - اور میر بات سمجھ ہیں آئی ہے - ایسی تخرمیوں سے مجھے کھن ہوتی ہے جو کئی کہ ہوتی ہیں اور جو کئی کہ ہوتی ہیں اور جو کئی کہ ہوتی ہیں اور جو کئی ہوتی ہے وہ ہیں اور جو کئی کے در وں میں یہ بات نہیں ہے ۔ وہ سمجھ میں آئی ہیں - اُن میں سادگی کا شن اور شن کی سادگی ہے ۔

بیس نے کہا اُفتخارصاحب؛ یہ تو آپ کاحسُن نظرہے، ور نالیان کی بات تو یہ ہے کہیں کبھی ابنی تخریروں سے طمئن شہیں ہوتا۔ مجھے توان میں

بے شمار خامیان ظری ہیں۔ جوش صاحب نے کیا خوب کہا ہے پوچے شام \_\_\_\_کردہ کیا کہا گیا کیا رہ گیا گیا۔

افتخارصاحب نے کہا یہ خیالات آپ کی بڑائی کی دلیل ہے۔ غرض دیر نک افتخا رصاحب اس طرح کی ایش کرتے رہے۔ اُن کی باتیل میں جذب دشوق کی مسکمتھی ، اِس لئے ہیں نے کچھ ند کہا، چُپ جاپ اُن کی ہا

یں جدب و ووں مع می رائے یہ سے بھر میں بہتے ہوئی دو۔ سُندًا رہا۔ دوران تیام لا بورمی ایک دن مجھے اسنے گھر بھی ملایا۔ یُرلکٹف کھانے

دوران بیام ہر ہوریں ایک دن بھتے اپنے طربی ہدیا۔ برسف ھے کا ہتمام کیا اور اپنے خاندان کے افراد سے میری مُلا قات بھی کروائی۔ بیسب لوگ بھی خصصے نمایت شائستہ، نُہذب ، بُرخلوص اور مجبت کرنے والے لوگ

معلوم ہوتے، اور سب سے مل کر بہت خوش ہوا۔ افتی رصاحب کے والدین اور بھائی سنوں سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ ان سب کو بہت عزیز رکھتے ہیں، اور ہرسال صرف اُن سے ملئے کے لئے

ان سب و بہت مر رہے ہیں، اور ہرساں سرت ان سے ہے۔۔ زرکشر صرف کر کے سات سمند دیا رہے لاہوراتے ہیں-رہے کہ مرد کرے سات سمند دیا رہے کہ مرد کر مارد کر سال

ر میر سرک کست کا استنگیا ہے۔ ایک ملاقات میں میں نے کہاکہ یہ سب کچھ بھی اُن کی بڑائی کی دلیل ہے، ورنہ ہو آیہ ہے کہ ملک سے باہر جا کرانسان خاصا بدل جا آ ہے۔اس کی

ورمر ہو اید ہے۔ ملک ہے ہم ہم جر سیان کا میں ہم اور اللہ میں میراخیال ہے مصروفیت اور دلجیبیدیاں دیارغیرمیں جاکر مختلف ہوجاتی ہیں ۔ میراخیال ہے مصروفیت سے میں الد سران دیالہ اللہ سے اور سال الدوس من مات کی اسمیت

کہ یدادب کے مطابعے کا فیضان ہے۔ ادب انسان میں جذبات کی اہمیت کا حساس بیداکر تاہے اورانسانی شنوں کے تقدس کے جذبات کو بیدار کرتا

بے۔انسانی شتوں کے معاملے میں جذباتی ہونا بھی اچھی بات ہے۔انتخار صا خاصے جذباتی آدنی ہیں،اور مجھے اُن کی یہ ا دا بہت پسندہے۔

صے بغد اِن آدئی ہیں، اور تجھے اُن کی ہدا دا بہت پیندہے۔ افتخارصاحب کا معمول ہے کہ وہ ہرسال باتا عدگ سے لا بور آتے ہیں،

ا در میرے لئے قلم اور تو تنبو کا تخد ضرور لا تبے ہیں۔ لا ہور میں وہ اپنے عزیز ا اور دوستوں سے مِلتے ہیں ،اپنی دلیسی کی اولی کتا بین خرید تے ہیں، اوران کواپنے

ساتھ ہوائی جماز میں کینیڈا بے جاتے ہیں۔

ٹورنٹ جاکردہ مجھے تیریت کا خط انکھتے ہیں، اورمیری جونی کتابیں اینے ساتھ نے جاتے ہیں، اُن کے بارے میں اظمار خیال بھی کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہو کہ کے ماندوں نے خاصا وقت اِن کتابوں کے بڑھنے

میں صرف کیا ہے ،ادر دہ اُن سے خطوط ہوتے ہیں۔ بیس اُن کی اِن تحریروں کے اقتباسات سال نقل کرتا لیکن اس میں خود

ین میلونکاما ہے۔ اس لئے صرف ایک کتاب کے بارے میں صرف دو تین جملے میمان نقل کرنے پراکتفاکر تا ہوں۔ میری ایک نئی کتاب 'شاعری

کیاہے" ہے بارے میں لکھتے ہیں۔ ترکیبات کے بارے میں لکھتے ہیں۔

'پاکستان میں چندہے آب کی صحبت میسرآئی۔ ذہن میں آپ کا جو تو بصورت ہیں لا تراشا ہوا ہے ،اس کو مزید جلا نصیب ہوئی۔ ری سی کتاب شاعری کیا ہے ، نے بوری کر دی ۔ ماشا ماللہ بہت ہی خوبصورت ادر مفید کتاب ہے آب کے لئم نے اس لطیف موضوع سے بود الورا الصاف کیا ہے۔ اس کتاب برآپ کا علیت کی ہموئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لئم کو سرسنروشا داب رکھے ،اور ہم سب اس کے تمر سے ہمرہ ور بول ، آبین ؟

اق کل لیسے پڑھنے والے ہمادسے ہاں نہ ہونے کے برا بریں جو اسے ہمادسے ہاں نہ ہونے کے برا بریں جو اسے ممادسے ہیں، اور اپناقیمتی وقت ایسی کتا ہول کے مطابعے میں صرف کرتے ہیں۔ مہرحال میں افتحاری بیز صاحب کالیی تحریروں کو دیچھکر خوش ہوتا ہوں۔ اس لئے شہیں کہ ان میں میری تعریف ہے بلکہ اس لئے کہ اس دو بریاشوب ہیں بھی ایسے پڑھنے والے موجود ہیں جن کو اس قیم کی سنجیدہ تحریروں سے دلجیبی ہے۔ ور نہ اس عہدا نششار میں قبول

مبر،اسٌفن بے اعتبار سے ،جس کو ہم نے اختیار کیا ہے بھلاکون دلم پی لیّا ہے۔افتی رصاحب ایسے ٹرھنے والوں میں ایک مُنفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ میں ان سے سیکھنے کی کوشنش مجی کرتا ہوں۔

۔ ہماریے ہاں آن کل سنجیدہ کتابوں کے مطابعے کا رُجان کم ہوگیا ہے۔ لوگوں کی دلچسپیاں اب کچھاور ہوگئ ہیں۔ ریڈیو ،شیلی ویژن ،کھیل، تماشے، سروتفریح وغیرہ میں لوگ اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں اس لئے ایسے

افراد کوغنیکت سمجه فاجه سیخ جو سات سمندر ما دستهم کرمهی الیسی سنجیده تحرمروں سے دلجیسی لیتنے ہیں ، اوراک کیے مطالعے ہیں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ افتحار عزیز صاحب اپنی کہ ابول کو سینت سینت کِرد کھتے ہیں۔ بڑی شکل

سے اپنی کتابیں دوسرول کو پڑھنے کے تئے دیتے ہیں کسی کو کتا ہیں دینے کے لئے مجبور ہوجائیں توکیے پر تیمرد کھ کر دیتے ہیں ، اور بھران کتابوں کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ انتخار صاحب نے ایک خط میں اپنی آگ

کا ہے بینی مسے اسطار کرھے بلک-ا کیفیت کا اظہار اِس طرح کیاہے-

بی مرصے قبل میرے چھوٹے ہمائی ذوالفقار ہمارے ہال آئے ہوئے کہ عرصے قبل میرے چھوٹے ہمائی ذوالفقار ہمارے ہال آئے ہوئے کہ اور آزادی کے ساتے بین دیکھ کران کی مال چیکنے تگی۔ لہٰذا دِل پر چھر کھ کر کہ آبوں کو اُن کے حوالے کیا۔ وہ کتا ہیں لے کرجمیس بے ، چلے گئے تھیں کوان کے حوالے کہا۔ وہ کتا ہیں لے کرجمیس بے ، چلے گئے تھیں در ہی۔ ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے میرے دو مائوس بالتو کہو تما اُران ہمرکے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ جوں ہی وہ دایس اڈھے برقتیجے ہمان میں مار جلے گئے ہیں۔ جوں ہی وہ دایس اڈھے برقتیجے جان میں جان میں جان میں جان میں جان میں جان کی اور تعلقات کواز سر اُواستوار کیا گیا، یعنی کتابوں کو مزے نے کہا یک دفعہ بھر بڑھ ڈالا۔ ڈوالفقار بھی آپ کی کتابوں سے محظوظ موسے "۔

ایسے بڑھنے والے اوراد بی کتابوں سے اتنی دلیبی لینے والے إن دنوں مال خال بی نظرات یہ بیں۔ افتخا رعز بڑھا حب کا یہ جذب وجنوں قابل داد ہے۔ اسی سے تو میں اُن کی عزت کرتا ہوں ، اور منصرف آدب ایک مثالی پڑھنے دالا تھے کرائ سے عبت کرتا ہوں بلکہ اُن کے اس جذب وجنوں سے بہت کچھ سی تھا ہی ہوں کسی نے کیانوب کہا ہے۔ عالم میں تجھ سے لاکھ سی تو مگر کہاں

C



# پروفیسرڈاکٹر<del>عبادت برلوی</del> کی دیرطبع کتابیں (پندرہ سال کامنصوبہ)

۱۹- جدیدارد و غزل
۱۹- اردوادب کی ترقیب بدترکی
۱۹- اردوادب کی ترقیب ندترکی
۱۹- فررط و ایم کالج کی ادبی فرمات
۱۹- فورط و ایم کالج کی ادبی فرمات
۱۹- مولانا حسرت موبانی
۱۲- مولانا حسرت موبانی
۱۲- شاعراهالب حضرت جوش
میلیج آبادی۱۳- باباتے ارد و ڈاکٹرمولوی

ا-جمال غالب ۲- غالب معجز ببال ۳- میری غزل ۷-منظومات<del>ِ مبر</del> ۵-میرکافن ۷- نظیراکبرآبادی ۷-سرسیداحدخال کیےانشایتے ٨- مولانا الطاف حسين حالي ۹- داغ دېلوي ١٠ علامّه اقبالٌ كي غزل اا-جهان اقبال ١٢-علامه اقبال كافن ١٣ - صنف عزل كي بنيادي اصول ١٦- أرد وغزل كاارتقا

Marfat.com Marfat.com

۲۲-جگرمُزاداً بادی

۲۵- فیض احمدیں ۲۷- بهادرشاه ظفر ٢٤ ـ ڈاکٹرحان کلکرسٹ ۲۸- سیدحید پخش حیدری

اریخ رہندی وادبی

۲۹۔ میرامن دہلوی

٣٠ اُردوشاعرى كى تنقيدى ارتخ اس- أردوافسان كاارتقا

٣٢-اورنشل كالج من تنسس سال سرس- ارتخى مضامين

﴿ خاکے (شخصیات)

١٣٧- آبوان صحرا

سے سنجر التے سایہ دار

٢٧- خوسش نوايان حمين ١٧- شوريدگان شوق

إدارة أ دب وسفيه

Marfat.com

۳۹- لندن کی ڈائری

.٧٠ - سفرنامته بورب

الهد مشابدات لندن ۲۷- مشاہدات تڑک

۳۷- مشاردات ایران

نرتيب وتدوين

مهم- ديوان مُبتلا دعبدالته خال مُتلك

۵۷ - لطالف مندی (تلولال کوی) وبه مقالات عبدالحق (جارجلدي)

٧٧ خطوط في حسن عسكرى بنام والطرعباد

٨٨ خطوط برونيسرسيدا حتشام حسين الم ٩٧ خطوط احمدنديم قاسمي

٥٠ خطوطِ مشاهيرإدب بنام واكثر عبادت

٨٨- اين تهمن آباد لا بور

فوك ۸ ۸ ۹ ۲۲ م

Marfat.com

واكثرعبا دست برملوي

الموان المحال

إدارة ادَبْ وتنقيد الهور